

Creater - Sayyed Amfad Ari Ashlasi, Mireatlike Sayyed Mangar Ari Presiden - Matter Gretterle (Aligari). THE - ADEEB. Deta - 1915 Reges - 72 Subjects - Vrolu Salicher- Adeels i Adeels -Salicher-N875N 12-121-t

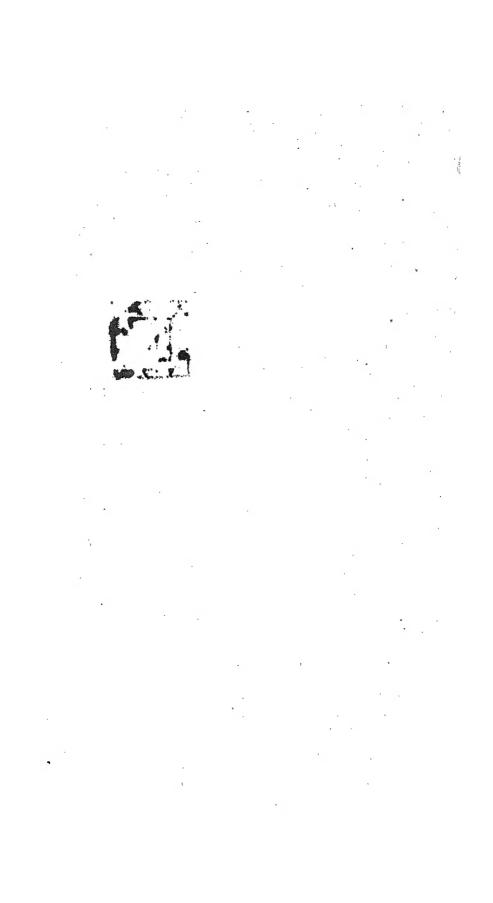

بإبتمام محدثقت بي خاتش واني

M.A.LIBRARY, A.M.U.

DY NY

CHICK D-2002

لْتُلْهُ يَادِّكُا رمولانًا اللهري مرحوم نمين) بغر البرهام) معرف (۲) مهاری نظستم ننژ رس نیجرل عالتون کا نولو . . . ۱۵ (۱۹) ایلورا کے غار . . . ۲۱ (۱۰) فلسفهٔ فرمب رنظی . . . . ۹۵ (۱۱) مشرقی ادب رنظی . . . . . ۹۹ رم، ہاری زبان - . جب مولوی سیدمنظرعلی صاحبے اس نام کے فیروز آباد اوراله آباد س شالع مونیوا وومنهوررسالون يتربيه ديا باهمامي مقتدى فانشراني طبع نبثي في واقع على كن مطبوليع باراؤل هاواع

لسائها ذكارمولتنا إتهري 4- دُرِيثُ مِوار بِصنرت مِنْ برَضَى كِ دِيوان هريع ابيان كا أرد و ترجمه (ارشتر) قبمتُ ۷- ما وی سلام ۔خابسالت آب کی مختصر سوائے زندگانی د ازمولٹنا انہری قیمیت ہو ۱۷- گورتر آبدار-صرت علی مرتضی کے متفرق کلام کا اُردو ترجیه (ازمولناا شرک) قیمت عدم بَا يَ سَالَ كَانْدِرَمِ ان مَن كَتَا بِونَ كُوتَاكُ كُنْكِ! بِيعَامِي كُمَاهُ! زارى منين وكايزاً م یهن اتنی بی مهلت دی تقی، در نه تعلیر ما فعهٔ اورعار دوست جاعث نے بھاری اُمیدسے زبا دوا<sup>ن</sup> لتابون كي قدر فرمائي - يم كميسكة بين كدالم رسسلم كاي كتابين منصف ماك أشائي كوشون بهونیس بلدانهوں نے ووط ف مندراورایک انب ہالیہ یار ہو کر مالک غیریک رسانی اس سلسا یکے معاونین میں علیا حضرت نواب جمرصاحبه بعوبال ، نرغ کی نس نواب صاب مرعوم نواب بها در دُهاکه، نواب مخرِغطرخان بها در دُهاکه، اوراً نرییل راجه سیدا بو معفرض<sup>ب</sup> یور) ہیں۔ ہم نتکریکے ساتھ اس امرکا اعتراف درا فہار کرتے ہیں کہ اگر علیا حضرت نواب اخبر بعبویا <u>ل نے اِسِ سلسلہ کی سرسی</u>تی نہ فرمائی ہوتی قریم انتباک بھی کے ہمّت ہار<del>ھے ہوتے</del> وُرِشًا مِواربِندره موكِي تعداد مِن وومرتبه طبع مهو ئي-مهارے وَخِيره مِن اب س كتاب كا ف باقی نہیں، البتہ ولولی باٹ یو مریت العلوم علی رُنر، ے عالباً کوئی نسز الا اللہ اسکے گا۔ لاہ بھی ختم ہو حکی ہے۔ اگر آنیے علہ فرماکش نہ کی تو '' کو سرآ بدار ، بھی حیدروز بعد اتبا یہ پ کاند ہونخ کے كتابون محملنے كايتہ:-

عرض حسال

مرحوم د مولئا اشری) ابتداے شباہ آخردم کا علم اوب کی خدمت کرتے ہے اور آن کے سعیری استخدر نوٹ میں نامکن ہے۔ معبد اضافہ کیاہے اس کی تعیریج اس مختدر نوٹ میں نامکن ہے۔ اُردوکے بلندیا بدا ہو تھا۔ آن کے انتقال سے نرم اُردوکے بلندیا بدا ہو تھا۔ آن کے انتقال سے نرم اُردوکی لیک نور ان نتم محل مو گئی اور دنیا ہے اوب شنان نظر آئی ہے دا ڈیٹر ادیب الدا باوی ناسم اُردوکی لیک نور ان نتم محل مو گئی اور دنیا ہے اوب شنان نظر آئی ہے دا ڈیٹر ادیب الدا باوی ناسم اُردوکی کی نیس الدا باوی ناسکتا

شلط البرى كى دوسرى سەابى بىن جب مولانا اشرى صاحب مردوم نے دفات ياكى

واُن *کے برطیقے کے* قدر دانوں اور سر درجے کے دو وستوں نے مجے سے فرمائیش لےغیرمطبوعہ کلام کو ﴿ قَتَّا فَوْقَتَّا ثُنَّا لَكُ كُرَّار ہوں۔ مُرْمیرے محرّ م برغلام انتقلبين صاحب كالرشاد إن سے انكل تختلف تھا۔ وہ چاہتے تنرى صاحبكح مطبوعه كلام كااك ايباانتخاب يث كون جوفخا یں سے حمی*ع کماگیا م*و۔باکل قدرتی بات تھی کہیں ہ*ے ایشا*وکی فوراُ تغیبل تقصفوں نے مجھے اتاک اس جانب متوجہ منونے دیاتھا تھاکہ میرے ماس نہ تو آن اخبارات ورسائل کے مجبوعے موجو دیتھے جن سے مجھے طورتها اورنه مي اليبا فارغ البال تقاكدانيا تمام وقت لئے دیدتیا۔ تاہم انباک مجھ کم ایہ سے حوکھ موسکا ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ ہمی آبک تفاق ہے کہ صوئہ متحدہ کے ایک ہمی نام کے دومشہور رسالول کا عجوم مح علم دوست گھروں میں نظراً یا اورا یک می جگہ مجھےا دیب فیروزاً با داور ١ الدَّا بادِّي حَلِدِس لِ كَبُينٍ - "اويب " فيروزاً بادصرتِ ايك سال تأ الم اور الم الماع كے عاتمہ راس شیرخوار بھے نے اپنی بار متویں ں لی۔ یہ آخری دم تھا ہوا س کے فائل اڈسٹرمولوی سد اکبرعلی صاحبے قلم۔ لوی صاحب اگرمیاب بھی اس دنیا ہیں ہیں داور صفاکے سے تا دیر رہیں گ

ہ بعد کھے ایسے خاموش ہوئے کہ بھرا دبی دنیا ہیں آنے کوجی ہی نہ جا ہا۔ اس سم إله برچوں میں مولانا اشهری صاحب مرحوم سکتر آٹھ مضامین را ایک نظم اور سٹ

" ا دیب"الدّابا د مس اس کے پیشروکی ساوگی کے بحامے زیادہ آف تاب تقی ا دباغ سوزمضامن ہوتے تھے دہں اُس کے زما نہ ثنا ہر دِل کی تفریح کاسا مان بھی *کیاتھا۔*اویب الدّاما دکی امتداس<del>نا ق</del>ائم میں م ب رکھا کمرمی منتی نوت راے صاحب نظر تھنوی اور ڈیٹرتھے، بعد کومجی مشر بیارے لال صاحب تناکرمرٹی کانمبر آیا اورسے آ ا ما دی کواس کاجائز ہ سپر دکیا گیا۔جاننے والے جاننتے ہیں کہ اگر تہ رسالہ اِن ہیں۔ ہے ہاتے ہیں رہتا توہبی اپنی وہی آن ہان قائمُ رکھتا ہیں' ادیب'' ہیں ولانا ممون را مک نظر دونتر*) سال ایم میں ش*ائع ہوئے۔ آس فیش ڈیٹر *حفرت آظر تقربر فرماتے ہی کہ ی<sup>ا</sup> ز*یاد ہ افسوس ادیب کی ستمت پرہے جس هونے پرسے بڑی داد مردم ہی کے قلم نے ۔ ۔ ۔ . . دی تقی اور ما وجو د براندسالي وانتثار طبعيت ادب كي ضرورتون كوطموس كرسحه فناعس مضامين لحفينا نتر*وع کئے تھے؟ مولانا اشری طناحب کی زنڈگی وفاکر*تی توادیب الدّا ہا دہیں <sup>ا</sup>ن ىضامىن كىسى قدركمى نەنظرا تى-إن مضامين كے متعلق بركها ماسكتاہے كدمس فيان بدل دی ہے اوراییا نہیں کر 'نقل مطابق صل، کے ہو۔ اس۔ عرض کرنے کی گئے پورے طور رتبار مہوں کہ کوئی مصنون ایسا نہیں جبر

کے مقصد کو فوت ہونے دیا ہو۔ زمانہ کے ساتھ ابنان کی ضوریتس اوراس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں ہیں ہاری موجودہ یا آبندہ نسل کو اگران مضامین میں کسی کے سابقہ اختلاف ہوتو ہیں اُسے مجبور ومعذور خیال کرونگا۔ گریہ کمؤگا سے ا اتوال گل در گربیان ریختن زذ کرخیر فارپراین مشور سودگان فاک را س خرس میں اپنے مکرم دوست میٹرانک راؤ وسٹمل را وصاحب کا ممنون ہو صنوں نے اوریب کی عبادی متیا فرما کرمیری مصحلات میں آسانی بیدا کی -ت ومنظم على حيد آباد دكن مكم رمضان المبارك عصليا

مُتُلُ هُوَا لِللهُ آحَـ رُنَّ اللهُ الصَّمَانُ لَمْ مَيِلِنُ وَلَعْرُ تُوْلَنُ وَلَمْ يَكُنَّ لَكُ فُوْلً عربي كى تصنيفات كا ذخيره المهات اورمعرفت كےمتعلق وى والهام اورفلسفه وحكم الوہال ہے ، اورفارسی میں ہس نداق کو زیادہ تر تصوّف کے لباس میں رکھایا گیاہے ۔ لیکن آم ے خانہیں ابی مبت کی ہے خصوصًا روحانی خیالات کونئے فلسفہ سے ُتاب کرنے کے ورت ہے۔ آزبیل میرسیاح پرخا ں مرحوم نے آ ذینت عالم کے متعلق ایک نها بیت میسح و بلیغ مضمون فلسفیانه مذات می*ں لکھا ہے ،ج*س میں وہ بنیوٹن کی نبائی ہو ئی سٹرک کے کنار ے چلتے ہوئے نظراً تے ہیں، اور ساری مخلوق کو وہ ایک مونٹوں کی لڑی سے تبنید تیتے ب سلیا ہلیا کے ساتھ ایک محلوق سے دوسری مخلوت کی کڑی تکی ہوئی ہے لمة كورة علت العلل بأك بمونيا تبيرا وراسي علت العلل كوخدا مان كريذ مهب ورفلسفه دولو راضي كركتيم ب-میں آج وا دی نطرت میں خدا کو ڈھونڈ مصنے بحلا ہوں کرسی ہذا تی ایجل عام پیند ہورہا ہج حراگ امامی مٰرسے قائل نہیں وہ کتاب فطرت سے خدا کی ستی کا قرار وہستنباط کرتے ہی بەملكىركتاب تمام دنيا كوخداك مونے كا كھلا موا تبوت دىتى ہے- لاك صاحب كا قول بوكم قانون نطرت من انتظام عبوری کے قواعد غایاں طورسے مسلسل نظراتے جیں اور ڈ بیکن کا بیان ہے کہ '' ندمب کامیل اُصواع قبل کمیسے قائم ہوتا ہے '' اُس زمانہ میں تعبق ملی ایسے ہیں جو ك منبوعه رسالداديب فيروزآ با د شلع أكره بابت اه زوري سافيشة وطبداع ا

غلاکہ نہیں ملنے نیکہ ورحقیقت اغیں صرف اُس کے نام ہیں اعتراض ہے در مذاکر ل کو قبول کرلنتے ہیں سرستدا جرفاں کینتے ہیں ک<sup>ور</sup> اگرنیحرل خداہے تواش سے انکار کرنے کی کوئی علمی دلیل ا تباک ہما رہے ہا<sup>ی</sup> ے ہاتی میں ہے اور حوبات خدا کی نسبت ہیں جاننی جائیے اُس کاصاف م انس سوال كابواب كه خدائي، فطرت أس حرت الكيز سلسله كي طرف انتاره كرك، جو *عکب*مانه استظام میں بائی جاتی ہے ، علیا نیہ صدافت سے اس کا جواب دیتی ہے ورب، ادرأس ك نتظر شقى اور وَحْلَهُ لَا شَيْرِ مُكَ لَهُ مُوسِنِّينَ پتیاح اور لاّح بن کرّشگلو**ں، بہا** روٰں اور در ماؤں <sup>\*</sup> کی حومذاکی روشنی کی عفاک تمهارے د ل مرند ڈالے بخر سرعگدا کا ، اورتم کو سرق م برایک بیدار مغز اور یا مُدار حکوم اِس کی ہتی پر دلیل کا ل ہے ۔ آسمان آ فتاب یا، حرید، برند، بهائم، سباع، اور

مِتْنْفُ طره سکتا اور سجوسکتاہے کیا بیعالم آپ بی آپ اس انتظام سے جل رہاہے؟ ہم ے اوپراورار دگرد ایسے ایسے غلیم طبقات، اٹنے بڑے کرہ جات سے معمور ہیں جن میں ہاری زمین ایک ذرہ ریگ کے برارضال کی صلتی

دو کر در تک شارے درما فت ہو کے ہیں، اسے زبادہ شما رہیں ک فاصلہ رین کہ لا کھوں میں ان کی <del>رو</del>ننی زمین ک*ا بھونجی ہے۔ جو* تو ابت ہما ہے نماست ہی قریب ہیں اُن کا فاصلہ ہم سے وو کرورمیل تخمینہ کیا گیاہے ، توکیا ہم اس وسعت کا اندازہ کرسکتے بی*ے نام مکا شفات جو ب*این ہوئے ایک فلک سے تعلق رکھتے ہں اورعلم کے قیاس میں ا<sup>و</sup> بن بين سن رسوج لوكه عالم كأكس قدر دسيع صندابهي الياباتي هي حب كي مسلم تحقيقات نهیں کرسکاا در کو ذئی اٹ نی طاقت یا بجاد اُس کاسیح تصور قائم نہیں کرسکتی ۔ ہم برتی ایجاد وں کی تیزر نشاری کو دکھ کرحیان ہوتے میں کیکن اجرام سا دی کی تیزر فتا

سات نزارسل کا دورہ ہوتاہیں۔ وُ مدارستیارے ایسے سربع السیریں کہ اُن کی رفتار کا انذارْ رئ شکل ہے، خیانمیہ اُن میں سے بعض امک کھنٹے میں نولا کومیل کا حکر لگا ڈالئے ہیں۔ آفتاب

ب بم کوسی زیاده روش اور لرا نظراً "ایت نیکن تعبی شارے اس سے سیکڑوں مربتیہ زیادہ بڑے اور رکشن ہیں جو ہم ہے بے حیاب فاصلہ کی و وری رکھتے ہیں۔ یس کیا اِس کی فہم اورا داک کی طاقت ہے کہ ان امور کی حقیقت کو بیونی سکے ؟

سم برا زروب علم بنيت يه بات ميم طور سرتابت موعلى ب كر ما وحوداس في انذازه ومعت ورجبی سے زیادہ تیزرفتاری کے، اُن اجام کی رفتاریں کو ٹی بے قاعدگی یا بدنظمیٰ ظہور یں بنیں آئی۔ سراکیج مسلامت روی اور وکشش اسلوبی سے اینا کام انجام وسے رہاہے۔ ب اس قدر دیاجا تا ہے کہ یمب کا محسن تقل سے ہور اے بیکن ہم لو جیتے ہی کہنود بیقوت کیاہے ا درکس نے بیدا کی ہے ، اور با قاعدہ طورے کیونکر عل کرری ہے ؟ اب آگریمت

یا نت کیا جائے کمان طاقتوں کا پیدا کرنا اوریب کوسا دھ کر رکھنا ایک درستا طاقت کاکام ہے تو بھی ہورنیگے اور کینیگے کم حجت تمام ہوئی۔ اپ دہی سے سب طاقیت بیدا اور س کے تحت میں سب طاقیتر ، اینا است کام اب ہم زمین کی طرف انیا خیال رہوء کرتے ہیں ہو نمایاں طور رمظا ہر قدر و رہم کو اُس کے دلیفے سے قدرت کی تنیائی برعلم الیقین، بق الیفین اورعین الیقین مَمَّ در *جر کے* نیٹن عامل ہیں۔ ایک می شعور علت او لی سکے ثبوت اس میں مکڑٹ یائے حالے ونکه مرابک چنزعو ہوارے سامنے آئی ہے ایک ترتیب وانتظامٰ طاہر کرنی ہے ع جیم اور اُس کو میں عبانے دو سرف اُس کی آگو کی نبا دیا ہی پرغور کرو تو کوئی رِنْظُرِيْهُ آيَّنِگِي - اِٺ نِي ڌُ مانچه کي ہڙيوں ، رگوں ، سِيُّيوں ، گوشت پوسٽ کو د آ نی حکیمها درمهندس کی کاریگری ہے ، اور اُس کی پیدُشش میں کماں تاک خداکی رت کا ایک ورّہ مزار ہا چکیلے ذروں سے مرکب ہے توخیال کرو کہ زمین کے بہاڑو یں میاکتنے موسکے۔ یانی کے ایک قطرہ میں باکھوں جاتیں یا ٹی جاتی ہیں ، فراخیال تو کرو ہے بحر ذخار میں کتنی حامیں ہو تگی۔ کیا اس پر بھی کوئی اُدمی عقلاً پیڈی پیج بکا کتا ہے کدان تمام بے شمار عجائبات کا کوئی نبائے والا یا میلانے والا نہیں ہے ، بیرسب و تفاق سے وجود میں آگئے ہیں اور اتفاق ہی سے قائم ہیں ؟. اكراً ومي صرف لين آب مي غوركرك تونووكو تام مظامر قدرت كامجموعي منوية

ماست کا ۔

عالم میں ہے کیا جوہنیں موجود کبٹ مر جونت میں مجل ہے مفصل *ہے جو*یں ا نمان کے بدن میں جور وج ہے، جس سے وہ جلتا پرتا، بولتا حالتا، ما ثنا بیجانتا، سوخیا سبحتا ہے اسے خودصانع حقیقی کی بے مثل قدرت اوراس کی ہتی کا بقین ہوتا ہے ، جس کو کرئی ان نی طاقت بیدائنیں کرسکتی۔ اُس کا سجنا اُس کے فہم دادراک سے باہر ہے۔

## فلاف اختلاف

ت کورتنی وعدم، آئینه دکھلا تاہ کماد د جرسب طب آتا ہے آدھ کو بیٹنی

ایک تصویر کے دوئرخ ہیں:۔ ایک اتفاق، دوسرا اختلاف - بیاں اتفاق اواختلا اموموالفت اور مخالفت کے معنی میں نہ سیجئے گا؟ کیونکہ موالفت کے معنی ہیں معبّت اور مخالفت کے معنی ہیں وشمنی، ملکہ اتفاق کے معنی بایک دگر شعن شدن وہر کا رہے عدستن خیال کیئے گا۔ اسی طرح اختلاف کے معنی بیٹھئے گا کہ بکرایک بات کو لینے نز دیک اچھا اور شیا

ا به دبات اورغالد لینی نز دیک آس کو اتقاً اورخامین تمجته به انتظات ہے نہ کہ مخالفت ۔ اس کے بعد جب آپ غور کرنیگے ترمعلوم موگا کہ کسی زمانہ میں سلما نوں کا اتفاق کجا اُن کے انتقابات کا دہ درج تھا جو آج ہمارے اتفاق کونصیب سنیں اور ہمارے اتفاق نے جو کام کے ویکھ تا نہ ہے ذال نہیں ہیں۔

کھی تایٹرے خال نہیں رہے۔ یہاں مجھے صرف لفظ خلاف وانتلاف سے مجث ہے۔ ہم کو یہ بات سی لینے کی ہے کہ رخلا م گرمتعمل مہذنا چاہئے۔ قرآن مجید میں خدا اوراً دم کے خلاف اوراً دم کی خلافت سے نہاا کے موز معنوی کا ذکشاف ہوتا ہے اور کمئی مقام کی امات سے اسرار خلافت کا سرطتا ہے۔

عجیب موزمعنوی کا انگشاف موتاہے اور کئی مقام کی آبات اسرار خلافت کا بہتہ طاہ ۔ اس کے بعبہ سپنیب لام کے جانبین خلفا کا خلیفہ کے لقب سے ملعتب ہونا اور میز اس منصب کا نتا ہی لباس میں آنا ہشتقات لعزیہ میں کئی طرح پر اپنے معنی میں وسعت کا مرکز تا ہے جو کا ملبوصادیب فروز آباد ضلع آگرہ بابت اہ بارج سفون اور دارت اس معنمون کا موان مذوۃ العلاے مکسنو

ملک منطبوصا دیب بروزا باد صلع المره بابت باه بابرج سنسته وطهدامت اس مصمون کامخوان مذوة انعمل سه ماسنو اور بوشورش علی گراه » تما مگذری شفه مشرخی بدل دی اور موجوده ضرور تو س کا محاطا کرکے مضمون کا اقتباس کر لیا۔ اس

ربرع خالفت كامترادف بثتا بوايا بإجاب بهات تك كرموء وه زمانه خلاف كومغالفه ی میں بھر ہاہے۔ اور خلاف کی آ (ادی، سنجا کی، نیک نمتی اور حق کونٹی ہے اتنا ہی وورہ سے دورتھا۔علاسے اسام اور ایم علیم انسلام نے اطفے جھکڑ د مهیشهٔ تُراکها اور آس سے اجتناب کیاہیے ، اور آس کو کا موں کی نزایی اور پرمب کی تبا<sup>ج</sup> حرُبتا یا ہے۔حضرت امام عبفرصاوت علیدانسوام کا تول ہے :-در وین بس تعکر اکرنے سے بحوکیونکہ وہ دل کو کام کی با توں سے بازركها اورنفاق ببداكراب ايك وقع يركسي عالمن كيا توب كمام. « خداکوحب سی توم کی بربادی منظور ہوتی ہے تو آن بر تھکڑے کے وروا زے کھول وتاہے اور کام سے باز رکھتاہے ؟ ہے یہ ہے کہ اُس وقت کی حق پرسستیاں اُس زماند پرختم موکسیں ۔اب یہ معما چو دموم صدی میں مل ہونا دمتوارہے۔ان کے حل کرنے والے و بنی بزرگ تھے جن کی توت ایک نے اُن سے قلوب کوتعصب سے ما*ک درسجا کی کامت دا* نیا دما تھا۔ اب امک صوفی م<sup>ن</sup> ب شرکست پر مُصْمَّعا کر ایب ، ایک مقله غیر مُفلد کو لا مُرسب مثیراتاہے ، ایک غیر تقلد کا متعلد کی دوستی گوارا نہیں مکسی حلب میں کوئی سشیعہ عالم آجا وے توساری مجلس موطعین پور میں ہے ۔ اماک خداکے مندے اماک رسول کی اُمنٹ، اماک قران کے ماننے و نرب براغیارکوستنزاکا موقع وے رہے ہیں علمات اسلام جوجا رے عالی ثنان ایوان مذہبے ستون ہیں جب وہی متفقر طاقیت سے ساری عارث کے بوج کو سا دہنا بنها میں تووہ نیرارستون کی عارت دوجار الرنگوں سے کیا سنبھل سکتی ہے۔ اس میں ذرابھی ثنگ نہیں کہ ہارے علما کو ایک نیا عرفیج صل ہو سکتا اور نہیب

و و سروں کے دست بڑوسے بیج سکتاہے لیکن اگرائن کے خلاف نے محالفتوں کے ورسروں کے دست بڑوسے کام لیا تو اس طوفاتیز ورج میں ایسی ہی خو درائی، لاف زنی اور پستنا و بے پروائی سے کام لیا تو اس طوفاتیز دریا میں کشتی راکب اور فاح سے سب خدا نخوست امواج حوادث کی نذر ہیں -

## مول كا فولوك

آسا فی تفییر میں تم نے صبح کوشبنی بروہ گرتے دیکھا ہوگا کہ نیچرے ایکٹرنے کرہ ارض کے ایکیج پر مسنح کا سین دکھلانے کو کس عجیب طراق سے رات کا پر ذہ مٹایا ادر مینے کا حلوہ د کھایا ہے۔ جو تنا رے تمام رات جگائے رہے وہ کس طرح تھیل الحبلا کرھیپ رہے ہیں و چا ذکا قدرتی کیمیہ جوابہی روش تھا کس صفائی کے ساتھ تمہارے سامنے سے بڑیا یا آور من کابین کس دلیسی سے تم کو د کھایا گیاہے مرامیں م وه صبح اوروه حیا وک شاروں کی اوروہ نوم 🧀 دمکیے توعش کرے ارنی گوہے اوج طور بیدا گلوں سے قدرت الله کا ظهور نه وه جا با ورختوں پر سبیح خوال طبور محلن تجابته وادى مينواساس فنجكل تمالب مواليولول كى باس اِسی سَهافے وقت کی سبت کیفی (اٹا وی) اپنی ایک نظم میں یوں اُس کا فوٹو کھنتے ہوتا وْ الْجِعَاتِينِ بَحْوِم الْوَرْجِلِتِينِ لِلْمِ اللَّهِ مِنْهِم النَّابِ كَي مِهِ مُرْجِبُ مُرْجِبُ رات بورست بي ميش شف البَيْمِ لِفلَي فوابِ اِحتَ السَّلِيمُ الْمَجْبِينِ رَفِيكِ قَرْ دل کُبهاتے ہی نیم سری کے جونے کے عطرین وبی ہو کی بیرتی ہو لیسے کل آ وه نظر تنے لگا علوہ طلب حصادق عالم افروز ہوا چیرہ زیاب سخر ا ہی تم صبح کی سمانی سینری دیکھ رہے ہو اورا سان سے زمین نگ ایک نوانی عالت کو د کھیر محوِنا شا ہو کہ آ کھ جیکتہ ہی صبح کا پر دہ ہٹا او*ر ایک نگار*ا تثیں عذار تنتِ زرنگا،

ك مطبوعدادي فروز آباد صلع أكره بابت ماه اير ل ووه اع رطبداع ا

برطوه ازور نظراف لگاسه مرزاغالب صبحدم وروازه فاوركهل مرعالتاب كامنظركهلا وكميتي ومكيته أمانظب أكأكار أتثين منخ مكطل پيرتوهمنه جار بيرا س تاخير كالطف ٱمُحايا . تمام دن مرطرت بيل بيل ري-چيذري<sup>ن</sup>ه وحوش وطهيور اننان وحيان كي حالتول كامتنا بره كيا اورعلجضرت نتا وجمال بيافون بم احلاس فرمايات اشري بيما بي تخت طائر مي فديونين كشركا ﴿ جِمَال مِن بِورِ لِمَ اجلاس وَسِلطا عَا وَكُمَّا مولية فياية يرروال ب حكم سُلطاني ، عناصركرر ب بن كام شاه مِفت كُشُوركا جے شب كرہ ہے ہواكب برہ بردلانى كا ١٠ جے دن كرہ ہے ہواك رُخ بر اسكوركا اس کے ب*عد نورٹ بید عا*لمتا ب سمے روے ابناک پرکسیوے شام کا پر دہ گرا اور <del>س</del>ے دفقاً رات سے صبح نے سر کالاتھا ویسے ہی دن سے شام کی صورت نمایاں ہوئی ایال کئے کہ مبیح صا دی گیروہ جو ملکے کا فہری رنگ سے زنگا ہوا تھا وہ ون کے شہاب میں آ دیے سے گانار نیا اور نتام کے اللہ میں نیل ہتے جانے سے اود ا ہو کر سویداے شب سا <sub>بی</sub>سے دہلیتے دکھتے سا ہ نظر آنے لگا تفکیر میں رات کا سین دکھانے کو نئے سا مان ہوا لگے۔ اسان کے بے بیب میں شاروں کی قندملیں نورانی ٹاروں کے ذریعیہ سے رتی رد<sup>ی</sup>نی کی *طرح طرف*ة العین می*ں رک*ضن ہ*و کر حکبتگانے لگیں اورامک طرف قرینہ ہے* الا کھوں بتی کی روشنی کالٹمپ جس سے سارے تماشا کاہ کور روشنی بھو نیے لُکا کررات ييل د كائے جانے كے مد امير نيال شب كيا كرجهان كالخبت فيرفز علاكا غلاصة دل انسرور یرون کو نباے منہ کا سہرہ نا مو موں سے جیما ہے جمرہ سنناشه کا دم انیس و بهم انفاس موا رفیق و محسرم

16 آنا كلت البوالنجب نا ١٠٠٠ الذارخرام صوفت من خدانے انسان اور حیوان کے لئے رات کو کیسا کھار آ بربنایا اورا س طلماتی بردہ میں سے تما نیاے قدرت وکھا پاہے کہ اُس سے سب کو دلحیبی اور تمام دنیا کو داگی مسكنوں ميں أرام پذيرين، پرندانتے امنوں ميں آونٹه كزيں ہیں ساغ یہ اور معا روں کے میٹوں میں بڑے اینڈرہ میں جھنا د الان اوصحن ومكان ماصحا دگلستنان مر انی یکنگر اول مرا رام کرری ہیں۔ نوکرجا کر، عیوکر اِن، با ندیاں اپنے بھیو اوٰں بیرخز ا ، موت کے توف سے بے خرکر دیاہے۔ جو ہوا ون کوغیار آلو و تقی م ، مرگئی ہے، ا ور مواے صافی کی ہلکی لگی شک اور و صبحے وعیمیے حبکور۔ سے سٹیکیتی رہی ہیں وہ بے چینی ا در بٹنا بی ظاہر نہیں ) کو ڈھارس بند ہ رہے ہیں۔ نیند کے جھونکے اُن کے نے ذرا آنکور بند کی اور وی صورت نواب میں آموجود ہوئی۔ وہ اپنی میں ق د بھی قابل قدر سمچے رہے ہیں کر جس صورت کے شیفیۃ ہیں اُسے شایدخوا ب ديكونس، اوراس خيال مِن أن كَي أنكو لك كني ب- في مي سترانے میرشے آہشہولو ﴿ البِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

في يراران ليني ومن من كهروا إس ك تك حكايتِ قلق واضطرارل وردغم فراق كى تكرار تأكبُ تاجِدْنَارِبَ إِنِي تَعَدِّرِ كَا كُلَّهِ فَوَا بِدِي عَبْ كَا الْهَارِتَا كِسُا الْمُارِيَّا كِسُا الْمُارِيَّ اخْرِشَارِي شُبِ دِيجِور كُسِ قِدِمِ فِي دُوزِارِي دَلِ الْفُكَارِيَّا كِسُا كب تك بيان صرتِ تنالِي مكا وحثت طرازي درو ديواراً كجبًا معننوقاًنِ اوا فروش مسربوں اور مليگڙيوں پرصرنِ ٺازيامحوخواب ہيں ِ جوصوريش دن کوسے ر دب نظراً تی تقیں وہ رات کو حکب اُتھی ہیں . جو تعنے دن کو بھیا ن*ک معلوم م* تھے اُن *من رات کو بھین*این آگیاہے۔ راٹ کی *راگین*اُں ون کی راگینوں سے نیا دہمور ہ معلوم هو تی مېن مشرقی علسوں ا درمغوبی تفییروں میں مجبوب صوریتن طرح کلی د اربابائی پداکررسی میں و مغربی یو ڈرنے کالی صور توں برمی ایک نئے حتن کا مثبتہ لگا دیا ہے ۔ مخعلوں ہیں فالوسوں کے اندر کا ذری شمعیں روش ہیں اور دیکھنے والے کمہر ہے ہیں ہ وكميين والتفيح بن ماشمع سيحان سياهي عال کھل جائے گا دو نوں کا سحرمونے ک<sup>ک</sup> عابدان شب زندہ دار محروں میں خلوت کے مزے سے رہے ہیں۔ را دیے واغ گوشہ ' طوت میں سلطان الا ذکار ( ایبیاماب ) محتفل سے منور سپورسے میں - ایک جانب معر فننته مزے نے کریشور را درہے ہیں ۔ یارب، ذوق وے کر ترسیمت مو مشی بغیر با ده و جام سب بوسرس سر دوسری طرف تعنوف کے فرافتہ اس شعرکے معنی رغن ہیں سہ مرم و ديرسي سي حلوه يرفن أن كا دو گھروں کا ہے جراغ اکسٹ خرون

ارباب حال برصا دق را نا وی) کی اس غزل کوشنگرو حبر کا عالم ہے۔ ابرست ولالدروب ورنرم طوه أرا مستحمير بيرجام وبنيايا انهيت السكارا أن شوخ ناملان متارون فرام ورصومعه برار دبيران بإرسارا عشق رُخ ته الي مان نوان موسيل النش حو فانه سوز دخوا بيت آفيحار چوروں کورات کی مومیت پرون سے زیادہ بروسہے۔ خداکی سٹاری اور اِت کی پرده داری که رهی ہے " کمنیو ایر دهنائی ایمی نهیں " پولس گشت بیں ہے - جو کیدا ر ا کیار سے ہیں" جاگئے رہو " لیکن یہ آواز برطا نیرے ایسے انتظام اور حکام کی اس ہیدار امغزی برایب شرمناک آوازہ ہے۔ ان کو یوں کنا جاہتے در سوتے رہو ۱، بسرطال مرکبر رات میں ایک لطف ہے اور اُس لطف میں ایک مزہ تمہیں قصہ ہور ہاہے ، کہیں ناول ارمصے جارہے میں۔ ولکد از ول کی جر ل گھلائے و تیاہے۔ جعفروعباسہ کے مالات میں بیندی اور کا میڈی کمیں ول میں ور دبیدا کرتی ہے اور کمیں در دکی ووا نبتی ہے کسی دل میں اود وپنج کئی تھیلی طبع آرائیاں اور کہیں حضرت ریاض کی خوشنوائیاں شکی ہے رہی والمان كم تنك كل حن وسيار محکیین مبارتوزوامال گلدارد امیں ترمیویں صدی، زمانہ ، تهذیب الاخلاق ادر<sup>ح</sup>ن کے اوراق ویدہ وول کو روشسن ررہے ہی کوئی مولوی نذراج کی عالمانظ افت کے مزے سے رہاہے کسی کو مولوی ذکاراللّٰد کی ماکنسے دلجیسی ہے سوئی سنبلی وحالی کی تصنیفات نے فیضیاب بر رسکو اورا میروں کے در وار دوں نری<sub>ا د</sub>ھی رات کی نومتین بج رہی ہیں اورشنا نواز وہیے سرو یں بیونل گارہے ہیں۔ ذوق بازید اطفال ہے و بنا مرے آ گے ۔ بوتا ہے شب و وزتما شا مرے آ گے

ل عيل ہے اور اڳي ليال مي نزدي اور اکسان ہے اعجاز ميعامرے آرگے ایان محروک مینی مع کفر ۱۰ کیمرے تھے ہے کلیا مرسا آگ أزبيل سدمحمود شام سے لائف کی تعریف میں ایک ایسا نفرو سوح رہے ہیں جس میں است ت کے معنیٰ کا سکیں۔ نوام حسن الملک مبا درکو لومٹورسٹی کی مصن میں باڑاہ کا آٹھ کا گج معلوم ہور ہاہے۔ مبرحال رات کی دیجیبوں کا شخص نظارہ کرر ہا ا در آس کے الماراب اس من الكطلسي كمينية المعلوم طريق أنكول بي مورد ماغ ہے جربے میں داخل ہوتی ہے آنکھوں کے دروازے سبد ہوجاتے ہی ادروہ فعناے د ماغ میں ہمکھیلیاں سرتی ہوئی وہیں محل جاتی ہے۔ اس سے ہم لعتیہ رات کے لئے اپیا مزاآ طُلتے ہیں کہ دوسری شے ہے مکن بنیں اس سے مراد ہاری میندہ، جو ہارے تھکے ہوئے سبوں کو آبوام دیتی ہے اور جنگ ہم سوئیں دنیا کے رنج وغم پاس منیالی۔ دیتی۔ بیاریوں کے دفع کرنے اور روح کے آرام دینے کے لئے وہ عجیب نوندار دے۔

زبان سلطنت حیانی کی دزبراور بیان حکومتِ روحانی کاسفیرہے۔ زبان دکھیجے گرشت کالوتھڑاہے ، جوطرح طرح سے اپنی فطری خببتوں کو کام میں لاتی اور پولنے کئے طرح طرح کے حرف بناکر تسم تھم کی آ وا زین کالتی ہے، یہ آ وازیں نصائے دین میں مختلف طور بر آس کے بیرنے اوراً اُک توت ارادی کے ہوا میں گریکھنے بیدا ہوتی زمان عذبانتِ باطنی اور توت اراوی سے متوک ہوتی ہے، اور وہ جذبات وغرایم رہ اور نشرائیں کے داستوں سے اُس میں کا فی بات گرنے ہسپیٹی بجانے ،طبلہ کی سی آوا یبدا کرنے کا ڈرلیہ ہوتی ہے یعبض الفاظ سوٹٹوں کے کھلنے اور نبد سونے ہے اوا ہوتے ہں جیسے یا اور بغرز بان کے نضائے وہن میں آ وار کے گو نفیے سے بھی حید ہستھامی علامتیں غوں غاں، سوں ہاں کی بیدا ہو تی ہیں۔ لوچ کچک لیجہ زبان کا خاص خُن ہے او زبان کی ساخت کومی ان صفات کے پیدا کرنے میں ایک فاص تعلق ہے ۔عورت کی زلا رد کی زبان سے زیادہ ملایم اورشیریں ہوتی ہے۔جوچیزیں موجودات میں ہیں سب بان کے زف میں ہیں، یکی زبان معدومات سے بھی بحث محکایت کرتی ہے۔ عكيم اصغرميتن صاحب فرخ آبادى تبيريح اعضام انساني كےمتعلق لکھتے ہں كرد كولى خروبدن ظل زبان کے مرشے رمحط نہیں ، مسلمانوں کی اسانی کتاب میں ہے معلقی أَلُو نَسْتًا نَ عَلْمَهُ ٱلْهَـٰسَيَّانِ ﴾ نيني منهم نه آ دمي كونبايا اور ٱس كوبات كزاسكها ٤ " كوبايد صنت گویائی اُس کی قدرتِ اَ فرینن کی الیبی عجیب صفت ہے جس بیصالغ حیثنی از کراہج ۵ مطبوعه ادب فيرور آباد صلح آگره مابت ماه حولاني منسسم (علدا ع)

ل زن كينيمه كارشا دے يو إنا اضع العرب والعجب " بيني " زیا دہ قصیح ہوں یہ یا رسیوں کے میغمرزر دشتِت کے اقوال میں ہے کہ در زبان معجزہ قدر بندوول کاویرزبان کوبرمهاکے خزانوں کی کنی تاتاہے جگیمرلغان اپنی مجام اکٹرزبان کے فضائل ورزائل بیان کیا کرتے تھے حبین سے ایک مکیم نے ایک یوری کے زبان کی بےمشل طاقتوں پر تھی ہے اوز اب کیاہے کہ کوئی طافت اس سے لگانسیں تھ عماے پورپ زبان کی طاقت کو تلوار کی طاقت سے زیا وہ انتے ہیں۔ زبان کی نسبت حکما کا فیصلہ ہے کہ یہ دفینۂ معلومات اورخز نئہ محسوسات کی کنجی لی طاقت نے بزم اور رزم میں ریزِ اورخطبات یا آپیج اورککیروں کے ذریعی<sup>ے خ</sup>تلف ما اور زاہب میں وہ فتوحات کال کئے ہیں جر بڑی سے بڑی اطائی اور زیادہ سے زیا دہ جے بشوارتها. زبان کےمونزات بالخاصه ذو کیفینین میں، بعنی زبان زخیج تمثیرے زیادہ کھا ہی پیدا کرسکتی ہے اورموم و مومیان کی طرح زخوں کاعلاج بھی ہے۔ و<del>انسک</del>ٹن کے مال بہت بة ك انبي زبان كو درست مذكر سكا أس كي تصنيب كي غرت نهو ئي - نيولين كوز ۱ در تهذیب زبان کا براخیال رتها تھا۔لارڈ وُون کاخیال ہے ک<sup>ور</sup> میری زبان کی سوشیاری س مرتبُه عالی مرتینجا با<sup>ی، †</sup>داکٹر جائن ہے اُگر کوئی بُر می بات محل جاتی تووہ اپنی زیا وتیا۔ حکیم نصبہ الدین طویٹی زبان کی فلائفی کواسرار حکمت کے عجائبات میں تباتا ہے۔ سالین کا تول ہے کہ بیقلمند کامُنہ اس کے دل میں ہے اور ہو قوٹ کا دَل اُس کے منہ یں'' نیٹا غ<sub>و</sub>رٹ کتا ہے کرر خاموشس رمو باانسی بات کھوجو خاموشی سے مبتر مہو<sup>ی،</sup> ارسطو کے اکات مں ہے کہ ایک شخص مات کرنے سے متر مندہ مہوسکتا ہے لیکن چپ رہنے سے باسیس گڑ <sup>سک</sup>تی " ڈاکٹر گال گھتے ہیں کہ، زمان دماغ کی تمام طاقتوں کے بڑوسس میں رہتی ہے <del>ا</del>

وہ تھوڑے سے غور میں دکشمندی کا ٹراحشہ مال کرسکتی ہے " یرونسیرا ڈلٹک کی تحتیق کے سوانق دجس کی تمس العلما مولوی مسیدعلی الگرامی *لق* 

ارتے ہیں، تمام دنیا میں بین نہارے لیکر مار مراز تک زباین بولی جاتی ہیں۔ لیکن عقیقت میں زبان اسی کو کمنا چاہئے جس میں قواعد صرف و نو مدون ہوں، نظام نظر میں کلام کیا جا مور تصنیف و ترجم کی جامعیت اور قابلیت رکھتی ہو۔

اُ وہائے عجم کتے ہیں کوئن کو کی سے شخن فہمی زیادہ مشکل ہے اور مبتاک ایک معمولی بات میں غور کرنے سے بڑی بار کھایں معلوم ہوتی ہیں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ آجا خیالات *کسی طرح* بیان کردیئے جائیں وہ آتھے ہی ثابت سو تھے جیں کتا ہوں کہ اپنے خیال کے لئے اپنے امقال ہونا نثیرط ہے۔ تران کا سا رامبخرہ اُس کی فصاحت ہے۔ حافظ کے دلوان ، بعدی کی گلستان، فیفی کی نادمن اور فرد دسی کے شامنا مدکورہ مات سیکر وں برس سے ہار شخن بناے مبوئے ہے وہ ان کا طرز مقال ہے۔ اخوان الصفا اور انواز سُلی میں سیکڑو<sup>ں</sup> تھی مکڑی اورلومٹری خرگوش اس طرح لول سے ہں کہ بٹرے بٹرے فلسفیوں کے کان آدھم لکے ہوئے ہیں آر دومیں میرس کی ٹمنوی، میرامن کی حیار دربیشیں کو اُن کافن مقال نتمع الجن نبائے ہوئے ہے میرامنیں نے کر ملاکا یُرانا وا قعہ ایسا لکھاکہ اُس ہی ہے مریسے ا كمان ژالدي سه انس ئود نویدِ زندگی لائی قضامیرے کئے شمع کشند مرون فایس ہے تقامیر کئے بیں، س دقت ریاضت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ایک معمولی لفظ ہے، حس محیم مفتح *خنت* لے ہیں۔ میام تصد حرف اسی قدرہے کہ مرانسان کے لئے محنت ایقی جزہے ، بیرا کم ولی دایت ہے جومغربی علوم کے تراجم ا ورستر تی تصابیف کے سراعظ میں کثرت سے بالی جانے گی۔ لیکن س مقام پر اُندازہُ مقال ایس کو دور کی سیر کرالا نے کا اور ریاضت کا

مطبوعه ادبيب فيروز وباد صلع أكره بابت ماه اكتوبر المهماء وعلداعك

رتی ہوئی مذیائی جائے۔ آسانی پر دوں میں ہم فیٹاغورٹ کے اجزاے لا پتجرکے اور اُن کے امتزاج سے دنہ با قائم كرين ماحكما. ے متامزین پور<del>کے</del> نیول سائنیں سے اج ننشاأن كى زنىپ وتركي هري عم كوابرا ت کرنا ہوا محسول ہوتا ہیے ،جس کے لیٹن کرنے میں ہم کو ذرا گ لةتام دنانيح كير بيجي كايه عال ب توجم برا فنوس كه أس سے رياضت كاسبق یاصت کوانیامعین نہیں نباتے۔ ندیږی د وربین سے دمکھیو، حب بھی اصفات یکتے ہں۔ مگر جیسے تمام محلوت کا ایک سلسلہ پایاجا تاہے ایسے ہی نطری ریا خ

مندی ظاہر مہوتی ہے۔ عالم خیال میں علو 'ہ ازل کی رعنا کیاں اور حشن ازل کی جلوہ فرمانیا علتی مہوئی وُحلٰ میں مصروف یائی جاتی ہیں۔ عالم موسہو اینے مثن سکوت یا وا یجاد کی ت*ذبیرکرر باست*. فرشنوں کو حکم میوتاہے کہ ادم کا تیلا اس رنگ ور دیسکا مثا چا ندسورج اس اَب و ماب کے روش موں، اَنرحیرے سے اَ مالا اور اُ جالے سے ن تکلے جیسے زلمتِ باناں سے روسے زیبا اور دوسے زیبا سے خال بانان ۔ درہے ن م*ن کشاکش* نازگی موجیں جلوہ ذات کوتما شاہسے خود آرائی دکھا رہی ہیں، اور جلوہ وا ل خودنما رعنا مُیاں قطرہ قطرہ سے اناالنورکے طوفان اٹھار ہی ہیں۔فرشنتگان مل الاہل

فراميرك ساته نيول دادى مي أفحادربيال كى رياضتوں كومجتيم خود مثابره

مرورت د فراسيت مدفت كردگانه

موا ہمٹی جارعضروں سے دنیاکی پیدائش انی ہے اور حکامے ہندنے آگا

الخوال عنصر قرار دیگر اینج عنصوب سے سب کی پیدائش جانی ہے۔ اس زمانہ کی مغربی

میں ال میل بڑی ہوئی ہے کہارگاہ صدیت کا کوئی حکم تقبیل ہے رہ نہائے۔ ہر فرسشتہ نے اپنے کام میں صرفِ محایہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف روحیل بیدا ہو مکیں، دوسری جا ب

ربول يا يا يج ايا يج بول يا وتستهدا ونستهد مول يا است مبي زيادهان ہرجیر فرداً فرداً تجیشیت جزئی و مجیشیت کلی یا بند ریاصنت نظراً تی ہے، اور یہ سردی گرمی اور کے مناظریں بنیرعقل کی روشنی کے نظر نہیں آتے سُخن من کلیا کلیے ہیں افظ ئے ہیں، جن کو سرِنظر لینے حد بصر تک دکھ سکتی ہے۔ جیسے ایک جابل سے کمو کہ مٹی دە كىے گاكە خاك يى منيں گرفلسفە كى عينىك عقل كى روشنى ميں تم كو تیں معلوم اور محسوس ہونگی ۔ اسی ریاصنت کا نیچہہے جس کے ذریعیہ سے ایک اگر ہم نیو کے کا رَفا پذھے ریاضت کے فعل کو ایک م کے لئے روک رکھیں تو سرچیز کی تری ر باطل موجلے، گرنچرنے ریاضت کو ضروری جو کر ایسا لازمی کردیاہے کہ دہ رُ ىنىي مكتى. زمين، أسان، جايذ، سورج، بم، ثم سب فطرت كى رياضتو**ن** كانتيج بن اور ثمام اپنی اپنی گلم قدرت کی ریاضتوں کا منشا بوراکرتے رہتے ہیں۔ موا کا تمویج سروقت اُس کے سِيمَ عَنْ مِنْ الْمَا يَارِبْهَا ہِے، او يعض وقت كثرتِ رياضت ہے اُس كى بھولى ہو مان علاند محسوس ہوتی ہے۔ آگ سردم اپنی نفسانی ریاصت سے لینے بدن کو ترکیا تی رہتی ہے

ہیں *مصروت ہے ا*یعنی کرہ ارض کوکسی وقت تیزر وی تهنين اسي طرح تام شارے ختلف قسم كى رياضتور علوی اورامهات سفل سے اطفال بها راوردوشنیرگان نبات کا بیدا مہو ہا قرمقیۃ أن كي صلى اور فصلى رياضتون كانتيج بسيح - ببرحال مرفعل ايك حركت كانتيجها ورمر حركت ايك اہوتی ہے۔ سرفعل رکات مختلفہ کا پاپٹرا ور سرحرکت ت لازم ہے ۔ ابھی تو نھنڈی سائن ہا ہے دل سے بھی تھی کہ ہونٹوں تاک تین بن کئی ہمنے ایک بات کو حال کر کما کہ تسننے والے کو آس کی تر<sup>ا</sup> یہ ، بید وں،طبیبوں ، ڈاکٹروں کے خیالات بھی معلوم کرنا چاہتے کہ یہ تجربہ کارا ہے کہ 'ور ماصنت کا 'وگھ بدن کاسٹ کھ ہے یہ بھی جگیر رباصٰہ ہے۔ شیخ الرمَس بوعلیٰ سَنا کشاہے ک<sup>ر و</sup> بدن کی شذر<del>ا</del> ا ورسا نظر س کی عربین اس کو بیرخیال میدا موا- اس نے اما ت کو تجویز گیا ،من حبله ان کے چواسی ا مراض کا ائے اُس نے ایک قتم خاص کی ریاصنت تجویز کی تھی۔ ڈاکٹر گال یا گلیا ہوکا تو باليارموني ہے جس ميں ہر اکسا در ہر قوم کی ریاف جرمنی میں شاہ*ی حکوسے ایک کتا* کے حالات کھیے ہوئے ہیں اوراکٹرا ہل ریاضت کی تصویریں اور مقام ریاضت کے نقتے دکھا

ہیں صوفیۂ مرتاض منبدا درار باب ریاصنتِ فارس کے حالات پر بڑی دلحیبی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح تمام جا نوروں کے حالات دکھائے ہیں کہ کون کون جا نو<sup>ر</sup> استاری ا عرج کی ریاصت کرتا اور اس سے کیا فائرہ اُٹھا تاہے۔ رئىسىيەي داكىركەتا سەكەر مختلف رياضتىن ايك بېت بلىي صحت گاەمېن نے کو ہراً دمی کا فرعن ہونا چاہئے کہ وہ تندستی قائم رکھنے کے اسکا ہے موقع پر) کتاہے کہ من تفظ صحت کے لئے کوئی نسخہ ریاضت سے مبتر تجویز بنیں کرکھ ت سے ٹرائل میوتے اور بغیرر باضت کے ترقی پاتے ہیں۔ ورشی لکھتا ہے یاصنت کواکٹر دق لاحق مہوجا تی ہے اور وہ نحیف د کم طاقت ر ا مراضِ ما ذی کورفع اور حرارتِ غرمزی کور**وش**ن ، مفاصل کوسخت ، فصلات کوتحلیل او مسامات کومضبوط کرتی ہے ی کشتی اون ، د وڑنا ، سواری کرنا ، تلوار گکانا ، نیزه بازی کرنا ، بنداً وارْسے پڑھنا، گانا، باج بجانا، ڈیز سان ، مگدر ادنا، پٹر بازی کرنا، بھولا تھولنا سب داخل رباطنت ہیں۔ا نواع ریاصنت بہت ہیں بعیض عام ہیں،لعبض خاص لعبض رکیا بدن کی ہے، تعبض نفش کی، اوربعض نفس اور بدن دو نول کی -ریاضتِ عام جیم کے چاروں اخلاط اور اربعۂ غناصر کوخبیش دیتی۔ معین اور بدن کو اَرام دلینے والیہے۔اور تدابیرالش دریا صنت ہے اِی ا ورامک موٹا آ دمی دُ ملا، ایک نا مرد جوا نمرد اورامک بیو تو ن عقلیٰ بیوسکتاہے - م*بدر* 

کے جوگیوں اورسنیا سیوں، فارس کے بزدا میوں اور پہشنگیوں، اورسلما نوں کے صوفیوں اور عرب اور قابل فدر طاقبیں حال اور عرب اور قابل فدر طاقبیں حال کی ہیں، اور اُن سے جو نیائج ظاہر موکے ہیں وہ کر شمہ اور میزات سے کم نہیں معلوم موتے۔

آپ جانتے ہی کہ ہندوستان سنگرت کا وطن اور بھاشا کا جین تھا ، بھرفارسی نے اپنا سَلّه جلوایا اور فارسی کے ساتھ کم وہن عولی نے رواج پایا۔ بیرجا روں زباین شاہی خیالات کا اعری کامخران مجمی جاتی ہیں۔ مرز ہان میں ننزا ورنظر کے دو حدا کا بیصتے و ئىژسۇما*ىپ تونىظ*راسىرنى -علم السان کی تأریخ بیتہ تباتی ہے کرجب زبان کی ترتی کے اصول قائم ہوئے تونطم کو اس کا زینه نبایاگیا - نظرکیاہے ؟ ایک زمین سب رہیہے سبے بھلاٹ آتے جاتے ہیں۔اورنظرکیاہے؟ ) کھاڑہ جس میں اُس زبان کے میلوان درزش کرتے ہیں، یا یوں کئے کہ زبا<sup>ن</sup> کے کے لئے نظم ایک زینہ ہے جس مر درجہ بدرجہ زبان ترتی کرکے درجات حاسل کرتی اور بام ۔ آخرکوان ڈبا نوں کے جینشان میں سبز ¿خودر و کی طرح اُر دونے حکم یا کی اور اُنگر زی 'فاری اوراُرد دکے تساویر فتح چال کی-اس وقت سرتیدا ڈفال مرحوم نے ایک لى نبيا د دال كراً ردويراِ مُكرزى معالات كاسابيدوال-ان اصلاح مي سرسيد كاكثر معولات فابل قدرتا بت موئے مکین تعبض مقالات برجو بغیریسی غورکے بسیاضتہ زبان برجاری مہو گئے ئيے، اُن سے کوئی نیعن رساں نتائج بیدا نہوئے ملکہ ایک اسانی دوسری مشکل میں ٹرکو ٥ مطبوحه اويب فيروزا با د ضلع أكره بابت ما ه تومبر 19 مام و حام اعلام

ركرتم كرعم كي حكم كزل كرمل كهذا عيى بعوانا يرا-رسینے آگرزی مَانْ کے مقابل بشائی مزاق کوخراب تبایا۔ اُرود شاع ی کا خاکہ ما ُکل وملیل کے مقامین مالیند موئے، جاری ننا وی کی تشہبات وہتعارات کومام دھراگیا، ہجاری تلیعات وکھیجات بھی تشیریں، ہجا ہے صنائع و مدائع فصنول اور ہوارا مثب الغ خلانِعقل ہونےسے قابل نفیت کہا گیا ، عالانکہ بٹ ٹی شاعری اور رہشائی موسفق کے سامنے اورب كورتول يمكال عال نبين بوسكتات ساني ماه لم ما مدكرتا بك مينه دانه زامعيكل من ننام يب راحًا يُرد وما شهد يه راكفن سالها یا بدکة کیرسنگیصلی زآنتاب سلط گرد د در پزشنان یاعیتق مذرن عرا بايكة ايك كودك ازرو تمليع عالم دانا شوديات عرشير سُعْن رہی فاص اُردووہ خود ابھی ایتدائی اور ناکل جالت میں ہے۔ ہرزیان کی شاعری میں ہیلے اس بات کا دکھیناہے کہ اس زبان کا مذا ت کیا ہلے او اس نزاق کے پیدا ہونے کی وج کیاہے ؟ ۔ایک زبان کے مزات پر دوسری زبان کے ہزاق ہنزا *کا کیاحی ہے اور*وہ فابل قبول ہے یا نہیں *9 سرے نزدیک مرزیان کا مذات مُدا*کُا سبِّے اور ندا ت کا بیدا ہوناکسی ملک کی فطری حالتوں۔۔۔ تعلق یا باجا اسے۔ا ورکسی ایک کیا کو دوسری زبان برست ہزاکا حق نہیں ہے اور زوہ قابل قبول ہے، بجزا س کے کرکسی دیا زبان کے نزاق کو دوسری زبان میں دکھایا جائے بیسے میزغلام علی آزاد سفے اپنے عربی دیوا سعته المرحان مين بها شاا در منسكرت كي تنبيهات ا در <sub>ا</sub>شتعارات كا نولو د كھاياہے، يا اميرخسروا و على مُدنيني سنه بهاشا كارنگ فارسي مين اور إلى مخرم الشي سنے فارسي كا مُدان بها شاميل ا لیاہے۔ اوراب اُردومیں مرزبان کے مذات گی تنوائش مکلتی ہے۔ ا گرزی انشا ورشاعری کاحقیق مذاق یہ ہے کیسی معاملہ کو اس کی فطری حالت کے

افق د کھایا جائے اور فرضی ناول بھی اس طور ریکھیے جا یئن کرشننے والے سکے دل میں اُن

وسنسكرت كامذاق بيس كركسي مات كوقعته المساورت ببس تفاوت ره از محاست نامکما رزی اعتراض کرتی ہے کہانت کی خاعری میں مبالیز کے سائز ایسی دوراز عقل تی میں جو قابل قبول نہیں۔ ایشیا ئی نشاءی جواب دہتی ہے کہ انکریزی ہیا د موتکا وہتی ہے ، ما تقى يفيسكا تيها حوعا لمرتد و مرمل بزكر ا تنك نبير گرا - بهاشا انگرزگ ہے کہ توتے عول کے علم امیت ('یانی کے مرے ہوئے اور برٹ میں دیاہے تھ ہاتی لکھنے لگے ۔ بھی وجہ سے کہ انگر زی کے بہترے نا دل تا بخی وا قعات میں سمجھے کئے مېں،جن كى مېلىت كاپتەنبىي ملتا ـ بھاشا ، فارسى اوراً رد دىكے فرضى دا قعات سىمغالطەس مِرّا بن ، درد مکینے دالے کو بخرمبالغہ اور لسمی حالتوں کے ایسے مغالطے میں نہیں ڈالتے . شاعری بیاے خودا ک مالینگ اور شامیت و سیع پونسٹل لاد قانون سیاست ، سے .اگر ہم مسفی بن کراس بڑ گاہ کریں تومعلوم ہوگا کہ شاءی کا جوجہ سلح اور جباکے پوہٹیکل واقعاسے سَعَلَىٰ ہے اُس مِن شَاعِ تَی نے نها ایتُ قابل قدر طابِ انجام دی ہیں کِٹن دُعْنَقَ کُے لفظہ ہیں بیان کرنے کی ضرورت ہوئی ہے ویاں شاعری سے ٹرا کام کلاہے ۔ حال کوئی فا رازنتزیں ادا ہونامٹنک بھیاگیا اُس کونظرنے بڑی دمجیبی درمعنی آ ذبی سے لینے پر<sup>دہ</sup> میں جیاً

داکاہے۔ بندومواغطریزنظر کا طرااحمان ہے وفیرہ وفیرہ جیسے سومیتی کے برووں میں قدر عجيب عجيب دا زميجيه موثلے بين ايسے ہي شاءي كے اجزاميں ا نواع دا قبام كے افوارد اسلا لى بديم بن حن كواس فن كے عالم كے سوائر خس بنالى دريافت كرسكنا۔ تنخص بشیای نیا وی مین اوضی عاش در وضی معشوق کونالیند کراہیے - میں كتابوا كبيدانته ككادب أوراعل درجه كي فالسفى نهايت قابل قدريبي حومشق شحن مين مفروضاً ے اپنا کا م کالتی اورشن وعنق کے آفت ناک بیٹندوں سے بچاسکتی ہے۔ اگر کسی فلنفی کو ہاری شاعری پراعراض ہے تووہ ساری اقلیدیں کومیٹ دھے جس نے فرضی نقطے ساتنی تشكين بالأالين مين توان مفرومنات كو ذائفن شاءى كاايك نهايت اعلى زص خيال كرتا موں آپ دورا زعقل مبالغہ کو نالیہ ندکرتے ہیں، میں اس کو عقابلہ اس کے کہ جبوٹ اور پیج میں تمیز نامکن مواجعا جانتا ہوں مبالغہ کا ہم ریواحسان ہے کہ وہ ہم کو حبوث سے بچا تاہیے۔ بیب چزیں شاوی کی جمال ک ہیں جوخیال کو طاقت اور دہن کو ترقی دینے کے لئے سیدا آپ کوشاءی کے گل وہل میں کھے نظر نہیں آتا ۔اس کی نثال اسی ہے جیسے بھر سوسے تھ لى بارىكيوں سے لاعلم اور اس میں نم كوكوئى مزہ نە آئے۔میرسے نزد بک سرجا دہ اُرافك ع کتاب حب آب فلسفانه نظرے غور کرنگے ترصیے ایک ممیٹ کومٹی کے ڈھیلے میں سویے ے ملتے ہیں، آپ کو بھاری شاءی کے بھولوں ہی عجیب جیب رنگ ورطبلوں کے رانوں میں بڑے راک نظرا میں کے سے رگے منتان *سبنردر نظر موہ* شیار سرورتے دفترلیت معرفتِ کردگار یہ بات اخوں کے قابل ہے کہ اتبک کسی صاحبے کوئی قواعد لیے مقرر مذکئے جرسے اردوشاءی کی اصلاح اور تکیل ہوتی۔ مولوی قال کا ایک عونہ میں ہوا اُس سے ہوتا گیا۔

اِن بنیں جتی، بہاری ایار در میاتی کیاتی ہے مگر جہنیں کیا سکتے۔ اس کے تعلیمی کا نفران کاحق ہونا جاہئے کہ وہ شعراکی خوصلہ افز ائی ہے کام ہے اوراپنی زبان کی اصلاح وہیمیل۔ اسی طرح شواے بگانہ وا د ماے زمانہ کواس کی ضرورت ہے کہ کوئی صاحب ہت عارات كاخرامة جمع كرين كوئي صاحب تشبهات كا د فترمرت فرا مين محري ادب لميعات ولميحات کی تذوین کرں اگو کئی شخن طراز صنایع دیدا کیا کو ترکمیب دیے ، کو کی اقسام نظر کے عنوسے فافلسغه ببان كرسے حس سے آر دوسے كشب فاندا ورشاع اى -ول وُخیرہ حجمع ہوجائے اور زبان کی اصلاح اور شاعری کی عکیل میں اس سے م مندوستان مین کم کے متعلق کئی گارستے شکلے ایکن ان کامقصور صرب اُردو کے مذا تغزل كا دكھانا تھا كىي بىنے نثاءى كے اصول اوراس كے فلسفہ برحت نہيں كى اور منصلح ف ہیل شاعری کے لئے کسی نے کوئی سلسلہ قائم کیا۔ یہ کام آسان بھی نہیں۔اگر ماک کی ڈڈ متعبال كرس نوسب موسكتامي-

یدا کر ٹاعامتی من تواس کے لئے کوئی مذکوئی سبب اورایک مذابک تاول خالات مشرتی د ماغوں میں اپنی گفائش بکال رہے ہیں ریسہ ا ول مے تابع ہیں۔لیکن میں نہیں کہ سکتا کہ ہرامرکی سبت عقلا اور عکما کی صحبت ي زمب كي جاعت نےمعقولات ومنقولات سے غور كرنے كے بعد كو كي فيصله كما ے قائم کی ہے۔ میں دمکھتا ہوں کربعض نیالات کے تلاخل نے اکثر د اغوں میں بیاہی نواب اٹرافا ہرکیاہے جیسے غذاکے تداخل سے معدے میں مختلف عوار من کے سبتا

بيدا موت بي میں ہیں وقت ہندوستان کی پرد پنتین ہیبوں کے متعلق بردہ کے باب میں *ہر طرح* ہ خیالات ظاہر کرزا جا ہتا ہوں۔ اگراپ غور کرشکے اور دہتمندی سے نتیج نکالیں کے تو پوپ لورسے سرمهلوکی جلی بخ کرسکیں گے اور پر جیڈ سطرین مبت بڑی رہنمائی کرنے وال ہونگی۔ .

تعرکیف کی پیلفظ فارسی، ہندی، آرد و تبیز ب زبانوں میں تنعل ہے۔اصول بیان میں فور کرنے سے یا یاجاتا ہے کہ فارسی کے ذات نے در واز وں برجو کٹر الٹکایا جاتا ہے آس کو دو مطبوعه رسالداديب فيروزاً با وضلع آگره بابت ماه وسمبر الم الياع ( جلدا عطا)

ول میں تقسیم کرے اس کا نام مرِ دہ رکھا! بعنی دہنیرا وروروا زہ کے بروا ورکٹرتِ ہندہال سے یردہ ہوگیا۔ ناک کے درمیان جو صندحائل ہے اُس کوئر ہ بینی بوسلتے ہیں۔ مگر نہدی ندادِ د وسری ترکیب بیدا ہوتی ہے، بینی برُرَ وْسِ کے معنی یہ ہوئے کہ یرانی مگاہ کو رد کرنے والا فارسی میں بھی پر اور مارد و سرسے کے معنی میں آئے ہیں ، پس مکن ہے کہ یا رسی اور سندی دونوں نے اس وجرتسمیہ کو اختیار کیا ہو۔ بیلفظ اگر دیر کئی معنی میں تعل ہوتاہے اور کئی طرح کے استعارات کوشتل ہے *میکن بین جرمعنی میں بر*دہ کامفہوم ظاہر *کرن*اچاہتا ہوں اُس سے اِب مو تع پر بیر مُرادہے کہ کسی شے کو محفوظ رکھنے کی غوض سے اُس کے جمیانے کو جو ذرایتے ہیار لیاجائے یا جو دربعہ اس کے محوظ رہنے کائے اس کو بردہ کماجائے تاکہ اس مسلہ کو آپ خرورت مردوك عام ضرورت يرب كركسي چركوأس كى خاظت كے لئے نا إلى يا افخ اکسی خون وگز بذہ ہے بینے کو د د سرے کی تری نظرا و زیامطبوع انٹرسے بچایا جائے۔ اور بہی َ سکا مفہومات پردہ کئی صورتوں میں مضمر إیا جاتا اور کئی صورتوں میں اس سے من مدہ أنظا ما حاتات بـ ۱ - ملکی مر دہ ،جس سے ایک فک کو و وسرے فکے سے اپنی حفاظت کا خیب ال ہوتاہے اوراک خالفتوں کے لئے اُس کو قبول کیا جا تاہے ۔ جینے کمالت نیں چاہتا کہ سنیدر گک کی عور میں کا لو*ں کے لئے* آزاد ہوں اور میر رم وآمین کے بروہ میں دیکھا ما تاہے۔ ما منه خی ورده بند وسیلان سے اورسلمان مبندوسے برد و سیند کریں۔ ۳- قومی برده، که ایک قوم رواحمیت سے عور توں کا بامبر د مکینا بند مذکرے غبركي وبدلوں نے اس غیرت سے که اُن کی حیدعور میں خبر سنے کل

پٹا درکے بازار میں ہٹمی تقییں متعنہ سوکر ہزار وں جانس نذرخگ کر دیں۔ یا علامالدین غوری کے مقابلہ میں ہزاروں ہا در اجبوت کٹ مرہے اور جارسو رانیان اور درسری عورین بار در به کاکرا در کمئیں، اور تبهوت پرست با وشاه كويدمني كارومحنا وكينانصيب منوا ياكثر بورمين ايني مكى در قومي عورات كامنده شانيول سے تعلق ليند نهيں كرتے يا نهند دمسلان عورتيں عيسا ميول سے پر ہنرکرتی ہیں۔ یا عرب کی عور توں پر ذاتی مٹرافت اور قومی جبروت کا اڑے م ۔ جبرو تی روی بس کور یکھنے ہے نور آنکہ جمیاب جاتی ہے اور میردہ ہے جس برفاتح قوم کی عورتیں مفتوع او گرور مَردوں کی طرت بہت کم رغبت كرتى ہيں-اس طرح اقوام مفتوحہ كوعدِ ادب سے اُگے بیشنے كی جرات نہیں ہوتی اور دونوں کے درمیان ایک جبرہ تی پردہ مدفائل ہوجاتا ہج بخلسالم ئياتونبي سويا توفنجر درميان ركفكر بهارسه اسكرده بوكي د يواراس كا برقوم س اس كاعفت وعصمت اورشرم وحياسك يروي لين فرائض کولورا کرتے ہیں۔ ۷- قلعہ، محل، مکان، حبونیاے، نیککے، کوٹھیوں کے پرد 4 - برقع ، جادر ، فرانط کے برائے ۔ اب غور کرناچاہیئے گو اس باب میں نیح کا منٹا کیا ہے ، سائندس کمال یک آس خائق درقاق كاأنحفاف كرام اورزبب كياعكم دنياب سب سے بيلے ميں نيوسے نبتا البون كيونكه أبكل نيم ل ستدلال كوفاص طورير دمكها عا تاسيدا ورس عبي منوش كي تفتيوري کی طرح پردہ کا سلسلہ وہاں سے شروع کرنا جا تنا نہوں ہاں سے دنیا کی پید ہُٹ ہے کا بیلا گولہ

كوب من تضاب لامتنابي كے اندراك عالى ثبان كولا حوثا! ،سورج اورتبارے نکل مجائے اور اپنے اپنے محور پرگردش کرنے ب اورآگے بڑھے ترمعلوم ہوگاکہ ٹیجرکا بازی گرتمام سوانگ رہے۔ صبح ثنام، رات دن لیسے سلنے اور ادر کار پرنس ہیں جن کی د ل ا در متر تثال صورتیں نظر آتی ہیں، ادر ان پر دوں کے اندر نات میں دیکھیں گے تومعلوم ہوگا کہ سرنیا تَمَام مَعِلِ مُعِيلِ البَّونِ سِي تِعِلْ مُعِيلِ مُعِيلِ البَّونِ سِي تِعِلْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ البَّ کرتے ہیں کوئی زمین کے اندر سردا بوں اور نہ خالوں پر ے کی اون*تاکیل بینتے ہیں۔طرح طرح کی رنگتیں اور قعم ق*نم کی نوشبوئی اپنے۔

فلاً تی ہی مبرطال قدرت نے اُن کا تحفظ ایک ے مناب عال رہے سے کیا ہے۔ حیوانات اسپوانات کی ساخت اور اُن کے افعال سے طرح طرح۔ ب كر صوا ات نے فطر تا مروه كى ضرور تول كومحسوس كيا ا دراس كولينے كا ہے، خون کا دوران شرائین اور درمد دل کے بردول میں ہوتاہے، ا بھلیوں کے بردوں میں ہیں تمام توہس کا سُرسے شحکور دوس ، نوانی ادّوں کی خاطت کو قدرت نے ینی کھالوں، بروں اور پستینوں کے برد وں اور لباسوں میں دملیے جاتے ہیں. تمام جالؤ مِنُوں، کومیاؤں، غاروں، بہاڑوں کی اوٹ، دختوں کی آڑ، آمشیا نو سے علی ہ رہنا ایندکرتے ہیں۔ یرندائنی ہوا کھانے اور وسروں کے دسنی کلم *برگھونسلے بناتے* بابتوں کی آڑمیں سین افتیار کرتے ہیں - عام کئے کوئی تدہر کسی کھرکے کوٹ بے میں انتظام کی کہانیاں سر ق ب ننظام کرتی ہیں اور اُن کی ملکہ کس با قاعدہ شرا فد ں کے اندر متنی اوراس مرزمر دست اورطا تور کھیوں کا گار ڈ اس

، بانی امٹی، ہواکے بردول میں قدرت لئے بیدا کرسکتے ہیں۔ آگے ضمیر نے سمولیا ہوگا کہ پر دہ کیا لازی نے از واج بنی کو ایک نموز نبایا تفاکه مسلمانوں کے تمام اعلیٰ اور شریف خامذانوں میں کی تقلید مو کیونکہ جو دستور اعلیٰ خا مذا نوں میں رواج پاتاہے اُس کا رواج خاص کچھی ت میں وسعت سید*اکر تاہے*ا ورحب کہ از واج نبی کو میرحکم ہوا تو د وسری عور لؤا بطریق ۱ ولی اُس کی بایندی لا زم ہے تمام مسلمان غور توں کو اُس کی لیجا آ دری عام طو اور قران میں عور توں کو مردہ کرنے درنهایت تاکیدی احکام نا فذہں، بیاں تک کرعلیدہ نما زیڑھنے کی حالت طور بر رده کی بایندی کا حکم د باگیاہے-ا ورجوعوریش گھرسے با مرسواری برسوار شوخ لیں، یا سوارنی سے اُتریں، یا اُن کو بحالت شونے کسی مرد موم، یا بطور تھے کری اہاکے کام ہا ہرجانا ضروریاتِ خانہ داری میں ہو تو رہبی صرورتوں کے يريح وتفصيل ہے ؛ لعنی اليي موٹی اور لمبي حوٹري جا ور اوٹرهير ن آس میں حبیب جائے، آن کے برن کا کوئی حسر نمایاں طور سے شخص نہوسکے اور زمام ے اُن کا رَبُک ور حمیب بختی بیجانی جائے۔ یہ افا دہ موٹے کیڑے کے برقع یا موٹے کیڑے لی لمبی جوڑی جا دہت عال ہوتا ہے۔ با مرحانے کو بردہ دار ڈولیاں ،میا مبنده ؤن كالويدمة بس ورمنوي كا دحرم ثنا سترجى كا

مدن جیانے اور میشرم وعقت کے برتا وکا حکم د تباہیے بعورت کے لئے اسلام کے احکام

بدوخا ہٰ الوں میں صرورًا أبا سرحا نے کے وفت السبی ہی توڑی جیکل غیر توم،غیر زمیب،غیر فاک کے لئے درجہ بدر جہ البیے مفہوم رسمی ا در معنوی میں شدت طام ہے اور روہ کی احتیاط درجہ بدرجہ ٹرمنتی جاتی ہے۔

بر عال سرچیز کی خالف کو رده ضروری ا درلازمی چنرہے، گو مرده کی نوعیت ا در طرو**ک**ل سِ عال قرق ہو۔ بغیرا کی معین بر رہ کے اُس کی احتیا آلو کا درجہ اور خفاظت کا

لعتيوں میں محفوظ کیا ماتاہے،روہیہ صندوقوں میں رکھا جاتا ہے ،زیا دہ قبمتی چیزوں۔ لئے بوہے کے صندوق اور چور فانے ہے سامال کئے جاتے ہیں، حوا سرکی خانفت کو

ورانترن ہے اوروہ اپنی عور توں کو نہا سے محبوب اور عز نز سلمھیتا۔ ، وبنترا فت اور با مذاز 'وغمرت ومميت ٱس كو اَن كي حفاظت كا طبعي خيال سِ

ف بیبداں لنے گھروں کے اندررہے اور شرعی احکام کے موافق بردہ کرنے۔ ی ہیں ۔ وہ جانتی ہیں کرا س طرح بر بی بی بن *کر رہنا گی*یا قابل قدرہے انیزیہ ک ىتوپىراور دارت كىياغ زىيىچىتە بىل كەپ آرام دغرت سے ريكتے ہیں -

تُذَرِت نے تمام اداوّں میں نروں کی مثالبت اور فرمان برداری کا ما ۃ ہ بیداکیا ہج ادرزوں کو اواؤں کے اوپر بالا دستی کا شرف بنتا ہے۔انسان اِن سب بیں بضل م

ہے متا ز ہونا چاہیئے۔ بیخوائن مرشض ، ہرقوم ، سرطا طاقت،غیرت وحمیت ،شجاعت و شرافت کے موافق بائی جاتی۔ اِنی ا درعورتوں کی فرماں برداری، تعلقاتِ ٹا یہ داری کے درست ا ورمضہ ہے۔فلسفہ نے نصیلہ کردیا ہے کہ عور توں کی عقل مرد دں کی طرح صحیح نہو يُهَ كُنُهُ تَنْهِ اوروه جِهَا تيان كالحُكِر فوج مِي بعز تي مُونِ لَكُي تَقِينٍ ، تقے توان کی فطرتی ساز شوں اورشہوت پر س *ت جلدر ومیول کو اینے خیال کی غلطی معلوم موکنی اور و*ہ قام کی دائیں | اس زما نہیں بعض لوگ جائے ہیں کہ یا نجویں سوا لوأ گلش مذاق میں نمود ارکزیں ۔ اگرمغربی سائینس اور مغ بھی کوئی ہیں - ایک صاح<del>ب</del> پوھیا تھا کہ ہندوستان ہیں ع تقا- اس برجارون طرف کے علیاے کبار واکو باے روز گا ) دررسالوں میں ہیں ردہ کوحب! حکام کیاب وسنت ثابت کی خبارات ورسائل میں فرکورہے۔ شرسیانے جومغرنی تعلیم کومسلما نوں میں تعییلانے اور پوژن تہذیب کوسلمانوں کوسکھانے کے باتی ہیں اضار نہٹیٹوٹ گذیٹ میں پر وہ کی تائید میں مضمو<sup>ن</sup> لكهاا درقوم كوآگاه كيا كه ابھى تم خو د تواپنى جالت ا درموانع تر تى كو دوركر لويم عور توں كے باب میں غور کرنا۔ باقی رہی تعلیم سوآس کو ہٹ لام خود حکم دثیا ا درفقہ اُس کی تفصیل کرتا ہے اب میں اس کے متعلق بعض بابتی سوال وجوال کے طور یر فلمبند کرتا ہوں ۔میراخیال ہے کداس کا و کھے لایا الحییی سے خالی نہوگا۔ سوال (۱) نیچرنے عورت مرد دولوں کو ہاتھ (۱) بیخیال لاعلمی سے سیدا موایا فلسفہ میں غور ياؤُنْ، آنكه، ناك دل د طاميك مذکرنے کانیتجرہے۔ زاور ہا دہ ، مرد اور عور ویت اس کے وولوں کے محاعضا واعصاب اوراً ن کی فاقت و حقوق مساوی مہونا چاہئے۔ ا فعال میں فرق بین ہے۔عورت بیج بیت ہے مردنہیں عبنا اعورت کوشین السے مرد کونهیس آتا ،عورت کا دل در ماغ کم دزن اور کمز درہے مرد کا نہیں، مردی قوت فاعله ب عورت میں قوت شفعلہ ، اس کئے دونوں کے حقوق مسا دی نہیں ہو سکتے۔ (۲) یں عور توں کی طرائے بیروی کرنا (۱) ہوآئے ضمیرکے فلاٹ ہے کوانی نظ کی ملّمہ دوسسری فطرت کی پیرو ی (۳) اکثر رپر ده نشین عوریت بیار دیکھی سرس آپ کوشریف برده نشینوں کے گھر کی نبرنمیں وه عام طورسے تندرست ہیں جاتى بين-

ذلىل اوركشي*ف امراض كا*معدن *ير* . ان سے کیسے کئے گندہ اور نوالے م منتشر موتے اور الائق و آوارہ مردول ذر لیسے در بر دہ گروں میں داخل ر م ) بردہ میں مبضیے سے طرح طرح کے رمم ) میں اس کونتیلیم کرتا ہوں کہ اسالیکتا عانتقا مذخیال ندمتے ہیں۔ ہے۔ لیکن بے پراوہ ہونے پر وہ ينجرنے عورت مردس برتی وتفاتیج انژرکھاہے۔ اُس کے موا فی عورت کا مقنا لمیں مردکے لوہے کو طبعی طوسہ اینی طرف گفینتیا ہے، مرتی روکسی حس کے 'ورلیہ سے اُس اٹر کو دل م آن کی مقدار پر شائج مترشب ہیں۔ بیروہ ہی ایک ایپ زرر دست روا ہے جواس کور دک سکتاہے۔ (٥) المحول ولا توته ألا بالله العلالفيا لا کھوں عورتیں ہے پر دہ ہاری بیرتی

ہیں جو مردہ نشینوں سے ہراہت میں ذليل وحفيرا ورسيت حالت مين مين ر ۲ ) آیلے مندوسان کے موسمول اس ا ہمارے میزوشان کے گورل لی ترکیب بہت خراب ہے اور کی آب و ہوا اور بیال کے اصوار جا تا پرغوری نبین کیا مرے نز دیک اَن کی دِلوارس عاروں طرف بیال کے حب حال عام آرام اور مواکونبدرگھتی ہیں۔انگرزی گڑی نبكون كاكياكنا-کی طرح وضع مهبت ہی قابل فدر۔ ولوارول سے مكان كا بياروں طرف گهار مونا ،اچتی مهوا کوروکتا نهیس ملکه خد عقل وے تو بوں سیمئے کہ زمین سے ہمیٹ نجارتِ کنبنٹ محلا کرتے ہیں، آ دمیر محصطنے بھرنے اورجا بوروں کی شد آمدسے بھی ذمین کی اور کی مواگرم اورزہر ملی ہوجاتی ہے۔ اس کئے وہ د لوارس اس کور وکتی ہیں اورجب وہ مواا دبرجاكر كرد وغبارا ورخراب بنرشو ا و رکی طرف سے بہارے محتوں میں دافل ہوتی ہے۔ انگریزی وضع کی کونٹی ننگلوں میں وہی خراب ہوا زیا

بے تکلفی سے داخل ہوتی ہے۔ (۵) ہمارے مکانوں کی تقیم نمایت نم ر، ہارے مکانوں کی نقیم ایجی اورقابل قدرہے، مجقا ملہ اس کے نگر المكلول اوركوشول كم كرول تعتبيرا درآن سے گٹالوٹ ٹاکو کے قدر و عامیت آس وفت معلوم سوج پنکھوں کو اُن سے صَبراکرلیا عائے جو و بال كى سواكى اصلاح كرت رية ین بهاری حرم سرادک میں آفثانی بیکھیے کی شعاعی ڈوریاں اور مقرر تی موا كے حكورے آپ مي آپ اس غرط کو بواکردتے ہیں۔ (۸) اسلام کے نزد کی فرائض میں سے ر ۱۸) بهارے نز دیک عورتو کی تعلیم . ضردری ہے -کے ہالاتفاق منع اور حرام ہے ، اور تعلیم عبی دہ جوائن کے لئے مخصوص ہے

بهله مندوستان کو تیجه لیجئه بیمرا نگرنری برکات کو دیکھٹے گا۔ ویدوں اور ثنا ے موافق تومبندستال کی قدامت کا کچے حساب ہی منیں نیکن موجو دہ نسلوں کے اعتباریت بحی اُس کی قدامت کوتام دنیا کی آبادی پریه شرف <sub>ا</sub>ی که انسانوں کا س<del>ے</del> پی<sub>لا</sub> باپ<sup>ی آدم</sup> اسی کی سزرمین پرنا زل ہوا اجو چرن دیو کے نام سے موسوم تقی اوراب سراندیپ مکھی

علاَّمةُ آزادِ بلگرامی لے ہندوستان کی انٹرفیت میں بیانتک غلو کیا ہو کہ وہ تما دنیا کے ابنیاء کو خاکب پاک ہندوشان سے منبوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حفرت آدم کا نو تام د نیاکے انبیار میں منتقل ہوا ہی ؟ نا بدیگراں جہ رسد۔

قربب زما مذمنٌ مهندستان" نام ایک کناب شایع پرونی ہے اور غالبًا اسی اله آباد سے شایع ہوئی ہے جوایک روش خیال سب جج کی محققانہ تالیف کا پہلا فاکہ ہے۔ سپر منے اس وقت و ہ کتاب موجو دہنیں لیکن نٹی کتا بوں میں و ہ ایک ضروری تالیف ہوی

ور فی الحال بنجاب میں مندوستان کی صحیح تا ریخ سکتنے پر خاص توجہ کیچار ہی ہے موجوزہ زما مذكواليبي ناليف كي سخت ضرورت بيجيه ميں اس مفهون ميں بہت بُرانے زمانہ كا ذكر كرنانہيں جا متنا جركہ مندوشان اسيخ خ

۵ مطبوعه رسالها دب الراباد- بابت ما ه بون شاقاع (جلد انمر ۲) لے فی الحال لار ڈمنوک عهد میں گزیٹیر کا ایک خاص دفیزت بے کیا گیاہے اجس کا کا مہتر

ہندوستان کے ایک ایک گانوں کی گذشتہ اور موجودہ عالت کی تاریخ اور مغرافیہ کے نشایات ظاہرکرے کا ہے۔ اشھری

ت سے تام دنیا کامرناج بن رہاتھا، جواب ایک افسانہ مجھاجار باہیے ۔ آریوں کی ٹاریخ بزم ورزم کے بڑنے بڑے موسے موسنے بائے بیاتے ہیں۔ بدھ مذم ب والو کی دوالعزمیوں سے ہندوشان کی مجھلی تاریخ کے ایک یا، ے کے آنے کی راہ نخانی ، یا پوں کئے کہ سکندر کی پگٹ ڈنڈی کو وسیج کرویا۔ افسوس کہ اربخ کا بہ ضروری اورفلسفہ تاریخ کوروشنی میں لانے والاصتہ بہت ہا کہا۔ مالت میں بوکمونکہ ہندؤں نے اُس فقت سے مالات نومی گنا ہ سجھ کھے منیں اور المانو نے پولیکل محاظت اُن بریردہ ڈالا تا کہ عوام کو دونوں کے ساز ہاڑ کی صحیح طلاع ہوئے ہندوستان کے سیاحوں میں مارکو بولو: ابن بطوط ، ابور پیجان؛ بیرونی کے س سے دوروسطیٰ کی مالوں کا اندازہ ہوا ہر اورمعلوم موال سے کداب سے چھ سات سورس اليه ماركت بياح اس لليائى بوكى كاهسه بهندوستان كود بكفته تفي حرسكم بنغا بلہ میں کوئی ملک اُنکی نظروں میں نہ سا ٹانتھا۔ مار کو بولوسے بعد مسلما نو*ں سے ب*لغارا وہ آن کی رسخیز سے ہندون میں ایک نئی بلج المحسوس ہوتی ہے اور رفتا را گفتار و مذہب غرص یں ہندد ملہانوں کے فکر میں کوئی بات الیہ جیٹر نامنیں جا ہتا جوایک دوسے کی ہو کہ گذشتہ زا دنے کون کون نشا مات اُس فخت سے خصوصیات کوظا ہرکہتے ہیں ہیل سکے خىزەرول كى مېرروز اَن ڭىتى ئكزىن برداشىت كر تى يې اورتيام د نىاكوچېد ۋدېم كانجند نگ - تناشا دکھارہی ہی جیند سال مثیتہ کسی اضار میں دیجیواتھا کہ بعض *کاریز انجی*ٹیز س و آبوا

ز کراس کامصاله دومرے کام میں لا ناچاہتے ہیں لیکن وہ الیٹی تنگر تعمیر ہے جس اوزار لبغیریت بڑے اہتمام کے توڑ نہیں سکتے اور نہ اس کا ایک بچرا دوسرے متھرسے علی ہوسکتا ہی۔ اسی طبح منعربی دکن کے معض نشا نات کوراجہ رامجیندر کی روا گئی بغیرا الذكاس منوب كمباجا تابي اوزوداكى حالت بست برائ زمانه كانيا ديتي بي بر بہنوں کے یا د گاری نشانات میں زیادہ ترمندروں کا سراع متناسیے۔ بدر کیفاقا ُ زیب د وہزارسال کے گذریے پراب ہی اپنے انٹحکام وسنعت بی*ں عقل ذ*ر کے وراگ یسبے ہیں۔ ایلورا اورا جنٹا کے انجینرنگ برعفل جیران ہوتی ہی۔ اور ٹواورا بلوا رہے بایجارات میںایک نهابت شاندار مجرہ سیے جس کی دیواروں پر گو بولیس کیا گیا ہج وراندٹ کے چلکے کے رار دوسفید جزوں کے بیج میں ہی اور جیسے مصر کی لاشیں میا کی ترکیسے ہزاروں برس گذرہے ہرا بتک جو س کی توں دیکھی ماتی ہیں ویسے ہی ابت بھیسے ہے (گور) ابتک اُس وقت ہندوستانی عمل سے اپنی حالت پر محفوظ ہے۔ اسيطح راجه اندرکا اکھاڑاجرع خلمت اور خوبصورتی سے دکھا پاگیا ہواُس کے ایک ایک بقركي نقاشي عقل كوحيان كرتي بي-بدھ کے بعدین مقامات بران کے یا دگاری نشانات ملتے ہون اس بیٹو کی ولو معزمی اوراُن کے عدر کے انجینے گئے کا بھی نشان یا یا جا ٹا ہی جہانچہ ایلوراا وراجنشا میں مجی جہنبول العمير ومندراسي صناعي كے سات ويب ويب نظر آتے ہيں۔ چىترى سورا ۇن كى يا د گارىي زمايدە ترقلىدى كى صورت ميں بىي توانكى بىپ درلەن فاحی کی یاد دلاتی ہیں۔ان میں ابض طع لیسے ہیں جن کے استحکام اور انجیز بگ کو دیکھ ا میرت ہوتی ہے منڈلا دصوبہ متوسطہ، میں فلعہ بجا ول کی تعمر ایسے غیر عمول اصول پر کی مئ ہی جوابتک فہام عام سے با ہر ہیں۔ را فم نے خو دا س مقام کو دکھیا ہی۔ اسکی ہر ہا ہے قاکم حیران کرتی ہو۔ تاریخی کتیقتی برکتی مقام اس ماکھے ایک راجلے اور اس کے ہمراہی حکیمہ پنج

لانانى حكمة ن كانوند بيان كياجا تاہے معمولي لوگ اُس كو ديو تاوُس كي تعمر نيال ہں۔ کھر تھی ہوہند وستان کے یادگاری مقامات کالاتا ٹی مونہ ہے۔ اسی طرح ہندوستانی تاریخ کے لئے اس تعمرے نشانات کشر تنسے ال سکتے ہیں جن سے مرز مامذ کا مُداق دفریا ان کے بعد مسلمانوں کا نمبر آبا ہے۔ اس وافتے نشا یات بھی کشرت سے موجو وہول کو آخری دوری تاجدارون مین شاہیمان شے اپنی بادشا و بگیردار مبند باز یا تاج محل و الى بى بى كى يا د كارس روضة كاج اليها بنوا ياسب جو تنام دنيا كى سائيت عار لومني الكستجهاجا السيع ہندوراجا وں کے عہدسے لیکرسلمان بادشا ہوں کے زمانہ کک مشرقی ادسے کا على رآمد يوتارا بي آبيں كے خيالات ميں كسپي سى برگا گي بهوا ورا يك. دومسے كا مذہب كسيرى لعصت ملوما ما حاسك سكرمشرقي اوسات بروفت دونوا كاسائد دياسي شرتی ا دب سے زیادہ کوئی چیز آلیں کے تعلقات کو خشکوار نبانے والی اوراق ٹاریج مسلمان حکرانوں کے بعد انگرینری کمیٹ کا نداخل شروع ہوتا ہی بو کمپنی سے بادشاہی اوربا دشاہی سے شنشاہی کے درجہ نک ترقی کرتا جوایا یا جا تاہیے اور آج ہندواور علمال کونا س ك علقة اطاعت بن دست لستدر تفكائ نطرات مين-یں اس بوقع پر بہندو حکم انول اور سلمان یا د شاہوں کے زمانہ کھکہ انی کی لوٹ مارّ اسونت كي خاية حبَّلي ورجدال فتال كي دامثان لكيف كوتيا ربنين بهون اوريذ أس فت سائة حمد ريطانييه كيدامن وامان كاموا زمذكرنا جابتنا بعول كيونكه بيدمعا ماحب فلسفة ثاميخ كي رشی میں لایا جائے لوقدرت کی طفت دونوں کا نیتے واحد ہوتا ہو تھیلے زمان میں لوگ ارا بنول میں مرتبے تھے اور انگریزی امن امان کے وقت میں نیجیت ہاری مدنصینی سسے

بران کے دونوں یتے برابر رکھنے کے لئے تحطا ہمجنہ؛ طاعون وغیرہ باتیات کو ہم برا یہ ایسے ۔ بایں ہمہ امن وامان کی رکتیں ایسی ربر دست ہیں جن کے ساسنے پھلی تاریج الكل تاريك معلوم بوتي، ي-۔ انگرنری ندخل اور بطانوی فتوحات کے حالات اِحالاً عبد نامہ جاتِ م*اکے ظاہ<u>ر سک</u>* ہں اور معلم ہوسکتا ہے کہ انگر زیرترین نے دوسو برس کے مشرقی ادہے کتنے بڑے کا کا ہے ہیں۔ مشرقی ادب کی بہت صحیح شال طب یونانی سے دیجا سکتی ہی۔ جیسے طب یونانی ا موانزج ملكي ومزاثيخصي كوويج نالهرد واكو ببرمرض سيمخصوص كرنا اورمصلحات اورمضران كاخبال ناہے اور میں دواسے مریش کو ذرابھی نقصان ہوسینے کا مذلیثہ ہواُس کو ابنیراصلار کے ىنىن لاياجا ما ويسي مشرقى اوبكاصول ادب كومدِ اوت الكي برسعة يا پیچ<u>ے</u> بٹنے کاروا دارنییں۔وہ *ہرگز کو*ئی ایسی بات کسنا نہیں جا ہتاجس کی مضر*توں* سے انسانی زندگی برخواب از پڑے۔ مشرقی اوب کامیلاستی بدند: ١١) تنم جوبات كهووه اليبي موص سے خداكے "ما فرمان ندمنو -دم) تنگهاری کوئی بات بادشاه وفت کے خلاف متو \_ (٣) تَمْ كُونُ بات اليبي مُدَهوت سينو دَمْ كُونْفصان مهوسيخير -رم ) متباری کوئی بات متبارے نوابع کے کے مضرت رساں نہونا جائے آب جرسكة بن كرس ادكي يها سبق في آب كوايس مفيد باتس كما أي مول أس كا لل ظلمفه كمياز بروست بوكاراسي لئي آپ كوبدايت كى گئي ب كرآب اين اوب كوساتق ليكرجهان عابين جاسكتے ہیں۔وہ ہرتفام پرآپ كی حفاظت كر تار مريكا۔ إدب تاجي ست ازلطفت اللي بنه برمسر برو برمسا كهنواي

مندواصحاب لينفراجاؤل كحطرز عل سصاور سلمان حضات لين بادشا بونكي ريست مرن سے اس نیتے کو دریافت کرسکتے ہیں کس راجہ یا با دشا ہ کے جمعیں ادب کا درج البزاع س کی ہر دلغزیز ناموری میں ترقی ہوتی رہی اورجس کسی کے وقت میں ادب کی مٹی خرا ابونی ا*س برخاب* انٹربر<sup>ط</sup>ا۔ سغربی ادب غیرصدو د آزادی کی نعلیم کر نامیے مکین مشرقی ادب جدو دخو د داری کامین پڑھانا۔ ہے۔اگر آپ لیٹ ادب سے کام لیل توطوفان خیز دریا میں آپ کی کئنی ڈانوارٹھ ل ہوہی ہنیں سکتی فدائے دیرہ ورائے کدا زہار برشت زگرد بادستناسندسرولستانی ابیں اس اسان سے آگے بڑھ کوعد مطابیہ کے نمایاں برکات کا ذکر کر تا ہوں ۔ (۱) انگریزوں کی بدولت ہم نے اہیٹمروں کو دیکھا، جنموں نے انگلتان وانس جری مر کمیر چین ما یان وغیرہ سے مہندو شان کو اتنا قریب کردیا ہو کہ اس سے پہلے یہ بات کہی حصل ندتھی۔ بیمغربی فرشنتے ہمارے ملک کی دخام ، پیدا وا رپورپ کولیجائے اور وہاں طع طع کی چزیں ہمارے گئے لاتے ہیں۔ (۱) ہم بیلے گاڑی چکوا اڑتھ ، ہلی ریسفرکرتے تھے اب انگریزوں نے ہر حصد ملک میں بلوسے جال محیلا دیا ہی۔ پہلے الیبی سواری راجا وُل ادر باد شاہوں کو بمی نصیب نے تھی حس پر ب خریب سے غریب آ دی سفر کرتے ہوئے یائے جاتے ہیں۔ رہ) ریا<sub>وے س</sub>ے ساتھ ہارمرتی نے ہم کو تمام دیا<u>اسے فریب</u> کر دیا ہ<u>ی اور ہاری آئیں ل</u>ے یہ وہ حرتناک ایجاد دیکھی ہرجس سے ہماری عقلیں حیران ہیں۔ رم ، مررشة ' ذاكسك انتفام ف اين شكرگذاركياب جس كويم دل سے قبول كرتے ہيں س سے پہلے مشرقی تاریخوں میں کوئی زما نالیماننیں متاجس میں ایک پیلیے کا کار ڈلپٹا ورک

فلا و وهاكه تك عاكر تميير اورال عاما مو ده اطح طع کی شینول نے ہارے قاوب کو مجورکر رکھاسے کہم اُن کو دکھا الگرزی برکات کااندازه کریں۔ ده، مغرب انتاست مندوستان کے تام بازار محرے ٹردے ہیں۔ سوئی بھک ک انگریزی برکات کا منونه نظراتی ہیں۔ د، برق ومقناطیں کے کشموں نے مغربی مائنس کوایک معیز نما حالت بین ظاہر کرر کھا ابي يجيداز ماركسي عجب چركو لعلور رازكے پوشيدہ ركھنا جاتنا قا البكن مغربی دنیا عام طورسے اس از کوظا برکردین بور بهارسه دا مان آرزومی ان پُربهار بجولول کے رکھنے کی سائی منبی دا ما بن نگه تنگ وگل سنن توبسه بار تخلیمی بهب ارتوز دامان گله د ار د (٨) بمنى افلطى مور كارا بالميكل كرامونون وغيره كسي عجيب جنرن بس عواسونسيسي خصوصیات میں مجبی حاسکتی ہیں۔ ده) انگرزی فوانین ایک برکت این بن کے ذریعیت ایک فویپ آدی بڑے سے برے زبروست کامقا بلدکرسکتا ہے۔ د ۱۰ قدیم زمانهٔ کی شاہرا ہوں کے نقوش مشکیہ صرف مسزمان باد نشا ہوں کیوقت کی بعض *سرگیں با*نتی ہیں۔ان میں بشاورسے کلکتہ تک شبیشا ہ کی مٹرک یا د کا رہ<sub>ک</sub>ہ گرعند گلشیہ یں طرکوں کی وہ کنزت ہوئی اورستیا حول مسافروں اورسو داگروں کے لئے وہ انتظام کئے گئے جوای زعیت میں بیٹل ہیں۔ (۱۱) انگرنزی جدمی<del>ن سرون کے ساریٹے خاص د</del>یسے

لوبت کچے نفع ہونیا ہی۔ د۲۵ انگریزی کارغانوں پڑنگاہ کیجے تووہ اُن صوں کی آبادی کا ذریعین رہے ہیں در

وعلى طورس بركام كى تعبار حال كرائه كا فرايعه بإئ جات بيلاً ن صل زكر كيس لوأن كا قصور نبين -(۱۳) خایش گا بور میں انگرزی عمد کے برکات کاسلساع يُصنعت وحرفت اورطاقت كا أظهار كررياي-(۱۸۱)مغربی علوم کے عیائیات کوہم بنے جس ما دیدہ ٹکتا ہسے دیکھا اوراک ص مرتك بمستفيض بوے اسكابم كواعتراف بر (١٥) تحفيك زماند مين دنسي ممكانب الدرمدارس كاوجو ديا باجايا-سندس تعليم في جورواج عام يا بالسيميد ور ڈاکٹری کی نئی نئی تحقیقا توں نے ہم کو وہ باتیں بتائیں اورائیسی سُتا دیاں دکھا تیا جواع الرائم الكالمونه طامركرني مين اسى طرح بهت سى باليس جوعه وأنكلشها كي تاريخ مين تقورت غورومطا ا وننت كے طبعي سيلان سيم كويفوق آزادى كى نسبت كوئى تو فناك مايوسى منيس-میں ہے اور انگر نری گوئینٹ کے چیڈنا یاں بر کا فائر کیا ہو۔ اس کا مقصد رہنیں ہج صرف گورنٹ کی شکرگزاری کا اطهار کیا جائے۔اس کی نمالیٹس بقربات بات سے ظاہر

إمطلب ميري كدمېندوشان اس كى تئام ريكتول سے جائز حصته يا نبوالا موا ور بهندوسلمان دونوں جیسے اپنا اپناکلٹ لیکر بل اور شرام پرسوار پوتے ہیں میسے ہی اپنی ورتوں اورصلتوں کے لئے ایک لپیٹ فارم رینفرائیں اورائے مشرقی اخلاق وآ دا ب کو

جوابتک عام خاندانون میں باتی ہے ابھونے ہوئے سبق کیطے پھریادکولیں ہو اشہری

میں دہ کا آپ وہی سفری حفل ہے دہی

آپ دکھیں توآپ کے مشرقی ادب نے آٹھ سو برس تک ہندوا در سیل توں کے

انعاقات کو با وصف کی کہ دوعانی مغائرت کے سی عمدہ عالت میں تاہم رکھا جب آپ

ہند دستان کے والیانِ ملک امیروں یا دوسے رائی کال وارباب سوال کے طرز اوب اور سیلان با دف ہوں اور وزیروں کے طرز مقال اور انداز کلام سے بیتی بیدیا کر نا چاہئیے

اور سیان با دف ہوں اور وزیروں کے طرز مقال اور انداز کلام سے بیتی بیدیا کر نا چاہئیے

اور سیان با دف ہوں اور وزیروں کے طرز مقال اور انداز کلام سے بیتی بیدیا کر نا چاہئیے

اگریز مدرین نے جس د انتخاب کو ایک خاص رہنا کی محموس ہوگی۔ استے بعد و صور برق اور زروش کی طرح فلا ہر جورہ ہیں۔ زاں بعد جب کو اپنے مغر بی لار بیج کے شاہن شاہی جرو دینے

مشرقی ادب کو اپنی شروری سے د با نا چا با اسی وقت سے طرفین کے طبا ہی ہیں ایک نگی ادب میں پوشیدہ ہی۔

مشرقی ادب کو اپنی شروری سے د با نا چا با اسی وقت سے طرفین کے طبا ہی ہیں ایک نگی ادب میں پوشیدہ ہی۔

مشرقی ادب کو اپنی شروری سے د با نا چا با اسی وقت سے طرفین کے طبا ہی ہیں ایک نگی ادب میں پوشیدہ ہی۔

میں ہاری فلا تھی کا رار ہا دے مشرقی ادب میں پوشیدہ ہی۔

یس ہاری فلا تھی کا رار ہا دے مشرقی ادب میں پوشیدہ ہی۔

اياه را اورا جبتا ك غارون كوديكيف سيمعلوم ہوتا ہو كەكىسى تېنىل صناعى سے بپاروں كوزانرا أن مير كئ كئي منزلس بخالي كمئي مين كيسي تصورين اورمورتيس بنا كي كمي بين اوركيسے لا ثانی نقش ونگارے ہر درج كوآراسته كيا گباہيم-سنگ زاشى كے كيے كيے جيئے غيب كمالات للبركئے لئے ہیں بن میں کروروں روپے كى دولت صرف ہوئى ہوگى ـ نفظوں كے ذرابيہ سے ائن کی صنعت کیمال کوننین فکھایاہ *اسکتا ۔ انگریزی افوال میں مدکورہ ہے کہ دنیا میں سات عارتی*ں لا ْمَا نَى ہِيں ليكِن بِهِ اُس قِتْ كاخيال ہوجب انگر نزي قوم نے ابلورا اور اجنشا كے غاروں كى يىرىنىن كى هى ورندان كومجى أغين عجائبات مين دخل كركي سات كى عبكه نوكها حاتا ـ اہرام مصر کے ساتھ ان غاروں کی خالفا ہوں اور بیشن گا ہوں کو مقابلہ کرکے دیکھا جلئے توان كي غلمت الشحكام اورفن تعمير كے كمالات سنگتراشي كا اندازه موسكتا سيمه بهاں په بات يمبي المخط فاطرر سنا جاہیے کہ دنیا کی اور طبکی بطری یا دگاریں یا دنتا ہوں سنے اسیفے لئے بعوائیں یا کسی باد شاه کی یاد گار میں بنائی گئیں گرمندوستان کی یہ یاد کاریں توش عقیدہ راحیا وُلْ یا دولتمندوں نے فقیروں کے لئے وقف کیں۔ يەبىن نفاوت رەاز كچاست تابىكچا جں شیلے پر یہ غارواقع ہیں اُس کی شکل ہلا بی ہیے ۔مشر فرگون اعینیٰ اورا بلو لیا کے غارج كامقا بلدكت ہوئے كہتے ہيںكہ ازرقے علم تعمير ليورك غار احبثا كے غاروں سے اختلاف رکھتے ہن کہ کیونکہ بیشلے ہمائے ڈھالواں طرف بنی ہوئے ہیں۔ نظریبًا ایک عمد دی شیسار بر زمین کی اس طرح مبناوٹ سے تمام ایلوراکے غاروں کے سامنے صحی ہیں اور علاوہ اس کے له مطبوعيسالداديب الرآبا وبايت ماه اكتوريزا في على (جلد بانمين)

جٹا ن کے باہراکشرغاروں کی دبوار می ہیے اور دروازے بھی۔لیکن با ویو داس کے <sup>و</sup> ہار سے پالکا نظرمنیں آتے اور جیتک لوگوں کو اُ ٹاک بیٹیسے آگا ہی بہو و ہاں سے گذرتے ہوئے لبهي أن كوييخيال مي نميس بوسكاك ومان اندر "كے پوك ميں وو خوش آبندستون ہيں جو ديكيف والوں كومعادم نبير بهوتے اور ندان پراً نكى نظر پرتى ہى۔ المورك عاربت برسع بهارى مندرون تيمل بين-ان مين تين گروه كے مندر بين: بو دھ برمہن جین تینیوں کی تعمیر پر نہاہت عدہ ہیں اوران میں فابل دید صنعاعی کے منوسے پائے جاتے ہیں۔ ابلورا کا فیصنہ فلرونگام دخلہ اللہ ملکۂ میں اور نگ آبا دسے شمال ومغرب جانب را و د کیل برواقع ہے۔ یہا ارکے ایک بڑے الیلے کے وصالوال میلوس یہ فارکھوٹے گئے ہیں ا جن کی قطارشال وجذب بیں سواسل تک لمبی حلی گئی ہے۔ حبنو بی حصلہ میں سولہ غاربو دہ لوگوں ے ہیں اور شمالی جانب شنے ہی غار بریمن اور جبین مذہر ہے ہیں۔بودھ لوگوں کے غا*ر ہے۔* تاج سے شھر ہوئے کے سے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیوٹی سی خالقا ہ ہے جو عالیًا بہت فدیم زمانہ کی ہی۔ اس میں جگوں کے لئے تجرّے میں ہوئے ہیں۔ بیرخانقا ہ اندرا ندرغا رنمبرو سے ملی ہوئی ہی۔ یہ ایک بہت بڑا غارہیے۔اس میں وسیع ربتش گا ہ بنی ہو گی ہے اور اُس کےسا میے شیههان میں۔بهاں مهاتما بدھ کی ایک بہت بڑی مورت رکھی مہد ئی سیجیمیں و ہ شیر بسرکے تخت کے بیٹھا ہوا۔ ہے۔ اُس کے دہنے ہامیں دو فرشوں اُس کے غدمننگا روں اور خدشگر ارعور توں کی مورتین ہیں۔اس غارے اکثر مقامات منام درو دیوارا ور بینٹش کا ہوں کے ساسنے کا حصته مده کی مختلف شکلوں اور دوسری مورثوں اور تصویر وں سے بھرا ہواہے ۔اس غاركى تابيج كورة ني مين لاناسخت شكل بحة اس كى تعميرت يتمبيري صدى عيسوي مين

ف وع كى كنى اورهيالى صدى مين تمام يونى -اس کے اورغار نمبر ہاکے درمیان بانی کا ایک منہ دم حوض ہے۔ یہ غار مجلی کیہ فانقاہ ہے بوکمیں کونمیں بہونجی۔اس کی جھیت کے پنیچے یارہ مربع ستوں ہیں سینش گاہ میں بدھ کی ایک مورت ہے جس کوشخت پر مٹھلا یا گباہے اور معمولی فیرمت گار اُس کے د و نوں طرف کھڑے ہیں۔ اُس کے سرر ِ فریشنے ہیں۔ اُس بخت کو دو ہاتی اُٹھا ئے <del>ہوئے</del> ہیں یتحت کی سیدھی طرف اُن مور توں کی ایک قطار ہی جومصرو مِن پیتن ہیں۔ اس کا اکنز حستهمنه رم بهوگیا ہے۔اس کی ریشش گا ہ میں بدھ کی ایک مورت بڑاش كى سرى ايك بالبه- وه مورت تخت برميمى سے اور خدام اب فراليس اداكرر بے مين ے حُن کی دیوی مالا حجب رہی ہی۔ یہ ایک بڑی خانقا ہ ہے۔ اس کے بیج میں ایک مسیع دالان ہی۔ عیت کے پنچے مرم مربع سوّن ہیں۔اس غارمیں جو گیوں کے لیے نہت سے جُرے سینے ہوئے ہیل ورسو نول کے درسیان دولمبی قطار بیٹ سنگا ہوں کی ہیں جو کھانے یا اُن پہیڈ کر بڑھنے کے کام آتی ہوں گی - اسکی رینتش گاہ میں بدھ کی ایک موریت بن ہوئی ہی-یہ فارسٹر ہوں کے ذریعہ سے غار نمبرہ سے ملا ہوا۔ ہے۔ اس میں چئر بھڑ سے ہیں ہیں بن میں ایک مورت نولھیورت عورت کی ہیں۔ اُس کے بازو میں ایک مورسے اور

ں کے نیچے ایک پنڈت کچھ پڑھ رہاہیں۔ پرسنٹن گا ہیں بدھ کی ایک بڑی مورت فع اس کے ملازموں کے بی ۔ یہ ایک نامکل خانقاہ سپے جس س کھ مجڑے ہیں اور حمیت کے بنیچے جارستون -اس میں سے غارمنبرء کورہستہ جاتا ہی۔اس غار کی برستش کا ہیں پُرھ کی ایک بورٹ ہیں اور بدھ کے پوچا ربوں خدمت گاروں خدمننگزارعورتوں اور**ؤس**شتوا کی شکلی*ں نا*یاں کی گئی ہیں۔ غارنمبروا ورغار نمبر يسسه اس كواندرا ندرا لحاق بهجة اس ميں بدھ كى ايك مبتھي بيولى ورست مع معمولي ملازمون أوروشتون كي بر-اس فارکے ساسنے یوک کے اطراف برآ مدے ہیں جس کے سو اوں میں بہت سی مورنتی تر ہتی گئی ہیں۔اس غار میں ایک بڑی اونچی جو کی ہے 'اس پر ٹبرھ کی مؤرت بیمٹی ہوئی ہے۔ بیرمورت گیارہ فٹ اونچی ہے۔ آس باس اسکے معمولی خدمنگا راورسرتا ا پاے جنا ٹر تراشا ہواہیں۔اس غارمیں ایک ستون پر ناریخ کو کسی یو کی سبے۔شا کا شکالہ ولنساله كي مطابق بو-فالمسرال یہ دونزله فاریخ اورنظ مرکا بنا ہواکہ اعبا تا ہی۔ اس کے نیچے ایک تلیمری سنزل تفلی *ېچ جو مدستن*ے و بی پرلمدی هتی-اس میں کیک لمبا برآمدہ ہمی جس میں دو *تجیسے ای*ں

را یک پرستن گاہ۔ پرستن گاہ میں مدھ کی مورت مع خدمتگار دن کے نیا کی گئی ہے ی منزل برعی الیهای برآمدہ ہے جس کے پیچیے کی طرف پانچ در وازے ہیں ں میں سے دوسرا دروازہ ایک پرسنٹر گاہ کوجا ٹاپیے، جماں بدھ کی ایک ٹری مور ہی ہوسخت پر جارزا نو بیٹی ہوئی ہے۔اسی طرح اس غارا ور پریستن کا ہ کے متاب مقا مات پریدُه اوراُس کے خدمت گارون اور خدمت گزارعور توں کی مورتیں شرتەسے بنائی گئی ہیں۔ اليه عجا مُات سنَّك رّاشي نقنْ وبحاً را يوسشيده راسوّ ، مجرو را ورصامًا یدھ کی مورتوں اور دوسری مور توں سے بھرے پڑے ہیں۔کس کی تعرفیت کہتے وراً كى غوببول كو قام ك ذركيعيا كيو كرد كها يا عائ إ فالمرها اس کا نام دس او نارائب اورشیا کے اوپروا تھے ہے، جس مریز ہے کے لئے ینے کھی سے ہوئے ہیں۔اس میں بہت سی رستن کا ہیں مع ایک یا نی کے حوض کے یں۔ نیچے کی منزل میں شیوو وشنوٴ پاروتی ، بھوا نی اور گنیتی کی ہت سی مورتیں ہیل ور دیر کی منزل م*ں ایک بڑی تقداد شیو کی مور آوں کی ہی-* ان میں <del>سبسے</del> زیا وہ عجیب **مبادیو** ل غضب آمو دمورت ہو۔ جنو بی دبوار میں او تارکی شکلیں کھا لی گئی ہیں۔ غار کہاہیے ایک تاریخ کامونه سرکی غارتميك اس فار کا نام" کیلاس" یا' رُنگ محل" ہو۔ یہ ایک مہت بڑاا ورایک ہی تیقیرس ّرات بوامندر برجس كو چرت خانه كه سكة بين- سكى لمبائى - مرافيك اورچورانى · ۵ افيكم

درمیانی ھے نہایت اعلیٰ درھ کے نقش ونگارسے مزتن کئے گئے ہیں' جواکہ ا اپنی حالت پر بر قرار میں رمندر میں بڑے باتھیوں شیروں اور سیمرغوں عده مورتیں ہیں۔ کوئی جررائے اکوئی ایک دوسرے کو بھا رار اسے -اس-دالان ہی۔ دالان میں سترہ سوّن الواع واقسام کے نقش دیگا رہے اُس وفت کا کالصنعت ظاہرکرنے ہیں۔اُس کے جانبین کے سائیا نی برآ مدے اُس کاگٹ دوا یمہ اُس کی ڈیوڑھی اوراُس کے پانچ معید ہوڑے مندرکے باہر جارطرف ایک ہی چورسے پرمیں اس بات شہادت دے رہے ہیں کہ اُس کواس غرض سے بنا یا گیر کے میشیز جاننے ایسے خاریئے ہوئے ہیں اُنھیں مات کرھے اور اُن س ۔ داخلی دروازہ پرکیشمی کی ایک بڑی مورت ہی جو کنول کے بیتوں پربیٹی مہوئی ج جوبی زیبنے شال وجنوب کی دیواروں پررا ماین اور مها بھارت کے بیا مات کیصوترں ظاہر کی گئی ہیں۔اس کے بیچے مندر کا پنجا درجہسات ماتھیوں اور شیروں کی مور تو**ں** ے ساتھ نبا ہوا ہی۔ جنوبی برآ مدہ کے اجو ہوا فیبٹ لمباری بارہ حصے ہیں اور مرا کا بہتے یے غرب تراشیر اُسوقت کی صنّاعی کا تماشا دکھاتی ہیں۔ دالان کے مشرقی کمار<sup>ھ</sup> پر معبد واقع ہے۔ اُس کے پیچے جو جیبو ترہ ہے اُس پیسے مندر کی لاٹ اُنٹی ہوئی معلم ہوتی ہے جولفزیباً سوفیٹ اونجی ہے۔ یہ لاٹ ینچے سے اور یک نمایت عمرہ لفش کا ىية آراستە دېچۇمنى سى عالىيشان غاركوندىرى خيالات كافابل دىدىنو نەنبا ياگىيا يىقىمىر أن گننج تصویریں اور مورتیں نظ آتی ہیں۔ ہرایک منسرل میں حیرت انگیز صناعی کا اطہار ما گیاہیے جو د مکھنے ہی سے تعالق رکھنٹی ہیں۔ اُس کے 'بکات اور معنوی خو ہموں کو آ بڑا پنڈت ہی بجیساتی برکیار حکن برکیا سوفت کوالی سے الی پیڈت بھی تعین مفہوات کیے جمہنو سے عاجز عول -یه فارشیو کامندر بی اس می باره سون مر اورایک پرستنز ای ه مندر کے برآمده مستق

طاتی ہیں بجن میں رہھا، وہشنوا دران کے ملازموں کی مورتیں ہیں۔ غارتميردا-١٩-١٩ ية تين عبوت جهوال غاريس-ان ميس سي سي رجي في قت و كارمنير على وه رف کوشه گزین وعبا دن سے مخصوص معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا نام استورسے اس کا دالان بہت لمباہے اوراس کے ہرایک کنارہ پر برستن گاہ ہے،جس کے اطراف کالی گذبتی شیوا ور باروتی کی مع اُن کے غدمتگاروں اور توالوں کی مورتیں بنی ہوئ<sup>ی</sup> ہیں۔ غارتمب ٢٧-٢٣-٢٧-٥٤ ان میں برہا اورکسنیش کی تصویریں اور مورنٹی اور معمولی پرستش کا ہیں ہی ہونی ہے بعض کے نشا نات منہدم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے غاربیں وشنو کا مندر سے۔اس میں وشنو الکشم إوررها كى مورس ہیں اور دوجروں اور معیدوں کے آثار باتی رہ گئے ہیں۔ يه غار ميل أيك برا دالان - ه افيب مربع بريسي نفتن وُنگاريس آراسة بريس يېرستىيەدرىايەدتى كىشادى كانقىنەدكھا ياكىيابى-اس السارے آخر میں جین کے نین غار ہیں تنجبین انڈریسبھا "کیتے ہیں - یہ غار دونزلہ ہیں اورایک جھوٹا ساغارمع اُس کے شعلقات کے ہو۔ اِن میں کے پیلے غارمیں ہارس ہات ایک سات سد کے سانپ مہا ویر اور جین دھرم کے ترتن کہاروں کی مورتیں ہیں رایک جھاڑ کے نیچے ایک ماتھی پر مبھیا ہوا ہیں اور صحن میں ایک بہت بڑے ہاتھی کا

اندرانی کی بڑی بڑی مورتیں ہیں اور میٹیا رطاق ہیں جن میں جین اور اور اندراور اندران کی بڑی بڑی مورتیں ہیں اور میٹیا رطاق ہیں جن میں جین اور کوں کی ذریبی افسویریں ہیں مگر بڑھی ہنیں جائیں اسروف کنٹری ہیں اور آکھویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔

میروف کنٹری ہیں اور آکھویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔

میٹیلے کے اس حصد میں جین لوگوں کے اور غارجی ہیں جو کم و بیش مہدم مو کئے ایس اور اُن میں دوسے غاروں کے مقابل کوئی خاص دلچیپی اور نقش ولکا رکی میں اس کے مقابل کوئی خاص دلچیپی اور نقش ولکا رکی منعمت ہنیں کہ خصوصیت سے اُن کا ذکر کیا جائے۔

ایہ کتے ہیں دانائے اسرار نیچر کہ ہوایک سے دوسرا جلوہ گستر ی پانی سے مٹی تومٹی سے پیھر ہوں ہائی ا رگرست ہوئی آگ عالم میں پیدا ہوں پانی بخاراتِ ارضی محلکہ ہی اسٹیمیں اُس کی طاقت ہوریا اسی طرح جائے جائے اواپر ملیں گئے بنتے تم کو ایسے ہی کم مگر دُور مہدِ پنچ گے جب یاں سی حلیک تو ہو جائیگی عقل حیران وسٹسٹ منز منطلے گا وان کا معقل بشہرسے من شهجه على أس كونه و كيونطرس فدا کے کے بین عناصر بوپیدا ہے ہیں ترکیب اجبام کے چند اجزا اگر ہم بنائیں کوئی اِن سے پُٹلا سے بنے گانہ ہم سے کبھی ایب مُجنگا بس اب جان لویے کصنعت ہوکس کی ، بشرس سے عاجزوہ حکمت پیکس کی ؟ آپ آپ ہم بن بی جائے عناصرے اجمام ترکیب باتے یہ حاکس وخرد کیے آتے ہویوں مُغزسرا در دل میں عانے بتا ؤیہ ا دراک کِس نے دیاہے ہ تناسائے عالم يكس في كيا بيد ؟ دىپى اپنى قدرىت ك*ۈسپ*ىيى د كھا ك السيروسي عقل ميں جو مذآنے اُسی نے ہیں یہ جاند سورج بنائے اسی نے ہیں بیٹینے و گال کھلائے ٥ مطبوعه رسالها ديب فيروزآبا دضلع أكره - بابت ماه مئ وجون <u>وه ثيا</u>ع (جلد انمبه ويز)

انسی نے یہ اجسام کوروج دی ہے اسی سے یہ ارواح میں آگئی ہے جو ہے نفس ناطق ہمارا میں دانا جو سے سب حقایت کا اوراک کڑا مجھا ہے جو خوب ایک ارا یا توسّل و رکھتاہیے وب فداسے مدابح بين عصل أست كيرمايت ب ا دراك خالق سے لاجار دنيا ہے ، فوق عقل بشر ذات والا منابع سے کب ہیں خبردار دریا مناطب کوئی ڈر اتعب راعیا صحوا خبراً گُ كوكيا وه آلي كهان سے ہواکو خبرکسیا چلی وہ جمال سے جما دات کیا ہیں ہ میں خاک بھر جوں الماس ویا قوت یا تعلیم ہے۔ ہوجا ندی کہ سونا، ہومٹی کہ کنکر موٹرے ان سب میں ترکیب نیج حرارت برو دن رطوب بيوست بنائ الضي حسب فرمان فرت مری آنکھسے دیکھ سندے فداکے! بتوں میں جو آئیں نظراس کے جلوے نتال ذرت ذرت میں اسکے ہیں ہے مداسب کی ورث فراب کے ساتھے ہے ہرذرہ مورج سے انکھیں المائے كونى ايك ذره تواليا بنائے! ناتات میں ہر شجر کے ہے لب پر کہ فالن مراہے خدا و ند کہ ہے ہرخل خال کی قدرت کا دفر ہے ہررگ میں صنعتِ خاص ص ربن جذب اجسام س حسبيادت حرارت برودت ارطوبت بوست

گھڑاہے وہ دیکیو جوننحل تن اور وہ چھوٹے سے اس بیج میں ہوسر ہم یصنعت ہوکس کی کروغور دم بھر کہ اس نیچ میں آگی او ہمٹ ڈرا بڑکو تم نیج میں پڑکے دیجھو انٹریٹے تیت میں تم جڑکے دیکھو ورخوں کے نرماد ہ کا کام دیکھو ۔ ' توالد کا اُن کے کہیں نطف نہ وشکلِ ارحب م دکھیو ۔ کہیں خاص قدر رہ كبين خاص فدرت كهين عام دكي كروغورسير نهاني مين أن كے برهاب، او کین، جوانی میں اُن کے لیس ما دہ سے نرملا تا ہے جوڑا سہ رہم میں نطفۂ ما دہ کے نرکا میں رہم میں نطفہ سے جائے کیڑا ہواسے کمیں اُرٹے بہو پنجے وہ نطفا بتاؤ تو یہ کارسازی بحکس کی ہ زا ندمیں یہ پاکسازی ہوکس کی ہ ہیں تخ بونے سے بنکلے زمیں پر مسلم کمیں بیل چھیلے درختوں ہیر مکیسہ میں ہوئے شاخ قلم ہارآور کمیں سٹ اِخ بیوند ہو سا یہ گستر بدل بیں جوانساں کے ٹرکمیب دکھیو شجرين وهى حسُن ترشيب وتبيهمو نبا ّات کے بعد حیواں کو دیکھو ہے۔ بنا وٹ میں ترکبیب انساں کو دکھیو ہرن اور شیر نیتاں کو د کیمو گراور ماہی وسسرطاں کو دیکھ طیور و وحوش اورساع دبهایم چرندو پرندو عزایم عنسایم عیار رہے بوصنعت حق کی قدت کی قدت کی قدت کی قدت کی قدت کی قدت کے تعرف ہرشے بین اُس کی منو داہیں تھت سے ہر فرد اُس کی فدائ پہنچت

، ، . وه صابغ، وه خالق، وه مالک بسبکا المنى سے عیان جلوہ ہے روزوشب کا جال آئینه اہم ہیں تصویراس میں فداکی ہوسنعت سے تنویراس میں ہزاروں صنالیج ہیں تخریراُس میں ہے جاوہ فزا رنگ تقدیراُ س میں مے شکل یا اُس کا آئینہ لڑنے مُصَوّر کا اُسے تعلق نہ حیوٹے يە نوپۇگرا منسا درية تارېرتى جوبېن مجرات كسالات على یه ساری کلیں حوہیں نا زنر قی میں ہوں منسوب اس سے ہیں ایجا دھبکی بوموجرین ان کے وہی تن مان عُدابِد بول أن سے وہ بق عرفران ہوآ واز کی جال تم سب نے دیکھی ہوا کی ہے رفتار ہے ہیں آندھی چراغ اور سُوج کی ہے جال رقی سے کچ کی صداسے کیا جارک بل گرسکتے سارے با وکٹے ایسے جو سجلی سے ہیں سکڑوں درجاگے برانسان کو دی خداینے وہ طاقت ملی ہے نفوسِ بشرکو وہ قدرت جوس<del>ب</del> زیادہ ہے سرگرم سرعت ہے دل کے خزار میں پیسبا مانت ادھ ہم نے سوجا اُدھ ہم نے بایا تصوّر خدا تک کسیا اور آیا منااشری سے جوتم سے برا در گرواں کے مطلب کوئم یا دا زبر خدانے کیا سب کو بیدا برا بر وہ ہرا کیا ندیب بی ہے یا کی اورز فداكو مراك حال مي يا در كينا · مری جان إ مری رفع کوننا در کھن

اے علمِ مشرقی کے آشفۃ مفاخرا استعمر مجلسی کے دانندہ مظاہر! اے رحمتوں کے شکی الفِعتو نکٹ کل اسٹے آپ طالم! لے اپڑآ پھار! العريب بياس واكواك بوط بوط والوا ركان بن نوش لوال<u>ك مبرس ن</u>ونها لوا المحى طيح مجه لوا بويس بول تم ساكت مشرق مي تم بوريت استرق طن تها غرب کا به ریابین مواپنی روم<sup>ن یا</sup> موحول کے سائٹ بپو پنچے ، تاکانہ کوئی قطرا موجول کیسائے حلک ہرگز منطقا وغوط موتى كالياني كو، اس بلكا وغوط مکن نہیں ترقی ہوغیہ کی زبان ہیں ۔ تفریح ہونہ ہرگز غیروں کے ککشان ہیں لیا اختیار ہم کو اغسیار کے مکان ہیں ۔ معنی جُرامِیں پاننے الفاظِ این آئ میں ما بال في رازاس كاعلم سائنس حيا سائے علوم بورپ اپنی زمان بی مجعا د نیا میں منٹنی باتیں ہوتی ہیں زم ارا ان سکو تم سے اپنے علم ادب ہیں سمجھا کبمٹری سے تم نے سے بخانے اجزا سیکے مزیج دیکھے ہنگام ضبط الف القاب بھی بٹائے آواس بھی ٹیائے اُسكَ ارْسے مارے لیے ہوئے پرلئے كى مطبوعەرسالەا دىپ الداّ با د باب ما 10 اپرىل نىڭ ئار (جايدانمېرى) ا دىپ بىي اس مىدى كىرخى مُشْرِقی ادب کی تانی<sup>، ب</sup>قی۔ مگراُولڈ بو<u>ائے ؛</u> جلد دوم باسته اللولیومیں اسی کومیں نے زیا دہ کمکے۔ عالت بي عوان بالاستابع كمياتف-بيال عبي بوراميدس ديع كمياجا تاريح- مسيَّد منطر على اپنی زبان لائے تم دہر کے حقایت تم ترجموں میں تکلے دنیا سے بڑھکے لا اپنی ہرنتے کے تم سے جو یا، ہرجنے کے قطایت افراع جہاں میں بڑھ جڑھ کے سب پرفایق ہرابک علم وفن میں ایناا دہے بھولے تم سے بھلے گلساں گلزارتم سے بھولے اوسنسکرت بهاشا، یا پارسی و تازی بهوصورتِ صفا بان یا بهار کرجازی بهوطوهٔ حقیقی، یا عشوهٔ مجسازی بهوطوهٔ حقیقی، یا عشوهٔ مجسازی بهوطوهٔ حقیقی، یا عشوهٔ مجسازی چو بات جس زبار مین د کیرو گرنم ادب ک ہخفال کیئے ن کا کہنچی الگ ہور إزمي تق ربتة ، إما كن وب تفي مسكر كبيب بوليكن مجب وءُ ادب تق مَ يَنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا يحيك ادبيس لين آداب شاه دبجو عبتی ہوکس طرح سے مید نشا ہراہ دیک<sub>ی</sub>و مِشْرَقی ادب میں اک فلسفہ بی منیاں د کھیو جم کے شقے، و کھیوعرکے فرماں حكام كے وایض د كيمو سام الطال حبكل مذ جانواس كوسمجراس گلتا ل أس سے ادب کالو، ما هذائسے بناؤ جوبره كبا كمعثا وً، جوكهٹ كيا برھاؤ بمحموج البثابين ہر قوم کا دب ہے ۔ بوجال کئی سے اپنی افسوس جاں بہتے ایس کی دوستی کا جواک بڑاسبہے جوا ولڈ فلیشنی شے مطعون روز و سبے برط عارى مداكام أت تفيات بے شبراس ادی لیے کے رائے نکٹ بزاق تم کو آسنے ندراس مہلا ممکن بنیں کہ ہوئے دونوں کا ایک سنتا وه ملکے ہیں الک عمران کی ہورعا یا مفتوح کا میاوی درسیہ ہوا نہو گا

طاقت نوييك كراو بائتون مي ليكل كى بيرسب كالساء آرزو مودلكي مفترج اور فالتح رکھتے ہیں اک نفاوت ہرگزنہ ایک ہوں گے کمزور واہل طاقت ہر ملک مے خصائص سے بین خاص عاد کے کیساں کرے مذہب کو دیٹیا میں زور فطرت میاح کوجهال کی کرنا ہے میں حکن! دریائے دو کنار ہے ہو ل کی نیمکن! جوچا بر کھیے از ہو افغلوب سے اُسکے پیدا تخریب جوجا ہے "پورا ہو اُسے کا منشا تقربیسے جو کریے وشمن کو دوستانیا باتوں سے جو کرچاہیے ہو موم شک خارا وه نسخهٔ ادب کو هرونت پاس سکھے اللّٰد كى مروفت آس ركھے رعامت بو دل می غیروں کے گھر نبانا کے گرجاہتے ہوا پنا اُجڑا تحسل بسانا معلور سے جوتم کو قسمت کا آز مانا گرجاہتے ہوظا ہرتم سے ہوفعل دانا تو ما دکر او ایٹ عبو سے ہوئے ادب کو بھرمات دببکو سمے بانوں سے اپنی سکو ہرمات میں ادب کوسمجھوٹم اسپائیر ہرمات میں ادب کوسمجھوہے خضر پیکر یہ تاج ہے بھاراسرتاج سٹا ہ قبصر یہ ہے متبا رابھائی ہیںہے متبارا نوکر بھوٹے اوسے دیکھے دبیا میں وسٹ تیمن روش وه گرسچ بین شمع ادیج رون معدن پرتم کھڑے ہولیکن بنیں سمجھتے ۔ ابونا بر لعل کسیا، ہونے ہیں کیے ہیے حدن سے تم نے پائے بتورے ہیں گڑے سے تم کوہ نور سمجھ بتورہی کو ا بیٹے اے کاش ایم مذلینے سے کے برانتی ليت توين كر ليت إقرت وحام كوم

این مبادی اورون این برون وست بازدن کبرکے کورتن میں عسالای اوروضی دو لوں ادبے پنے گذرہے مامی اوروضی و بات جمل دہ پاؤتم اُن کی لکمی تم پر پروئی ہے لازم اُردومیں شق اُسکی انگلش میں تم کولازم منتا اسی ادب کا نصوریں موسا وکیکن ہوا کہ کیٹول

صورین مونا وسین مواید ایندا کیمی برملی کے مین ادب کو دیکیو سعدالد خان کے لطف میں دکھتے ہوئی حیاتے ادیب گذری لفظوں کوسیکے دیکیو پرطام او دل لگاکر آئین کہرسری کو دیکیوا دب سے لیکر تو فیع ہجنسری کو میں اسکونی دیکیوا دب کی ہتیں۔ اسکونی دیکیوا میں کھی ہیں کہ بین اسکونی دیکیوا میں کھی ہیں کہ بین بین



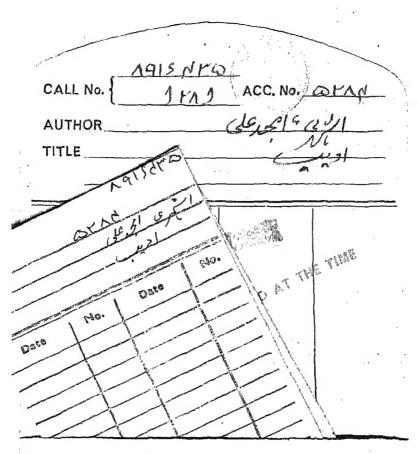



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.